





جملير حقوق محفوظ ہیں خطاباتالميه نام کتاب نواز رومانی نام مولف ا ۲ م اه .... مطابق سال طباعت گیاره سو ( ۰ • ۱۱) تعداد آيم يو ميوزنگ سنفر سمن آباد کا بور -كيوزنك خويدري عبدالمجيد-تاشر 120 روپے قيمت محلد مكتبه نبويه بمتنج بخش رود كابور ملنركيت نساء القرآن بلي كيشن<sup>و ، حي</sup>خ بخش **رود ؛** لا بور-9\_الكريم ماركيث، ار دوبازار، لا بور- . 14\_انفال بلازه،ار دومازار، كراجي نوری کتب خانه وربار مارکیث کابور – سلم كتابوي وربار ماركيث البور-اسلام بك ويو مجنى بخش رود الامور -براكريسو بكس اردد بإزار الابوز-: منتج بخش رود ٔ لا بور

# معم اللد

صاحب ول وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حال اچھا ہو۔ وہ نہ تو ماضی کی یاد الجھتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لئے خستہ و پریشان۔ الحمد للد بیہ عظیم نعمت مجھے بررگان دین کے ساتھ میل جول' ان کے ساتھ خالص محبت اور ان کی معیت سے حاصل ہوئی ہے۔ ا

ہا۔ گرد تھیلے ہوئے واقعات و حالات اس امر پر صاد ہیں کہ تختی یا غیر وانشمندانہ انداز سے بند و نصائع کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تلخ کلامی کی حدت کی نذر ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے اس سائنسی اور میکا تکی دور میں لوگ ہر بات کی سند طلب کرتے ہیں۔ قرقان حمید علیہ عبین اور احوال و آثار بزرگان دین طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجعین اور احوال و آثار بزرگان دین رحمہ اللہ سے بڑھ کو کوئی بات متند نہیں ہو کئی کہ یہ سب شاہدین اور صاحبان حال کی صورت ہے کہ سامع حال کی صورت ہے کہ سامع حال کی صورتیں ہیں۔ لیکن اس سے استفادہ کی صرف میں صورت ہے کہ سامع میں حق بات کی قبولیت کا مادہ ہو۔ اس کی پیچان ہے کہ وہ لغو سوالات سے اجتناب کرتا ہے۔ اس میں ذندگی ہو' اس کے ذندہ ہونے کا خبوت ہے کہ وہ عمل کے جذب سے سرشار ہوتا ہے اور تکبر سے گریزان رہتا ہے۔ علاوہ ازین اس کے اندر صدافت بھی ہو۔ اس کی شاخت یہ ہے کہ وہ اپنے مخلص اسلاف کے فرمان و اعمال کے مقابل کی غیر کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔

بزرگان دین کا قول ہے کہ جو شخص اپنے حال پر نظر رکھتا ہے وہ باخبر ہے اور جو اپنے حال پر نگاہ نہیں رکھتا وہ بے خبر ہو تا ہے۔ بے خبری ہمیشہ اندھیروں' ذلتوں' رسوائیوں اور پہتیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خطابات الہیہ ایسا آئینہ ہے جس میں اپنے حال و اعمال کا عکس بخوبی و یکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب اینے حال سے باخر ہوں اور ہمارا حال درست ہو۔ لیکن اگر ہمارا حال قابل اصلاح ہو تو کتاب و سنت کی روشنی اور صاحبان حال کے حال میں اپنا حال رنگنے کے لئے فورا سعی کرنی چاہئے کہ رنگ شہودی مفلحین کی نشانی ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تارک و تعالی نے انبیاء علیم السلام اور مومنین سے
کے کر عام لوگوں اور کفار تک کو یا کہ کر خطاب فربایا ہے۔ وہ تمام آیات مبارکہ
جن میں اللہ کریم نے خطاب فربایا ہے ان کے اندر پھیلی ہوئی بیکراں روشنیوں '
حکتوں ' عبرتوں اور رموز و اسرار کو اجاگر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ استفادہ کی
صرف میں صورت ہے کہ ان پر غور و تدبر کرنے کے بعد صراط مستقیم پر قدم
برسمایا جائے۔

بعض آیات قرآنی میں ایک ہی بات مخلف انداذ ہے ارشاد فرمائی گئ ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک مقام پر بات مکمل کر دی گئی کی جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے نئے حال اور نئی روشنیوں کے تحت مزید وضاحت کی گئی ہے۔ بچھ سوالات ایسے ہیں جو اکثر انسانی ذہن میں البحن بن کر گردش کرتے رہتے ہیں ان کے متعلق تفصیلا "گفتگو کی گئی ہے ناکہ کسی نوع کا شک و ابہام باقی نہ رہے ان کو ترتیب وار نمبردے دیا ہے۔

میں علامہ قاری اللی بخش نوری مدظلہ العالی سررست اعلی تنظیم وعوت القرآن و السنته لاہور کا بہ صمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہول جنہوں نے کتاب کے مسودہ پر نظر ٹانی کی اور رہنمائی فرمائی۔

نواز روماني

## يبش لفظ

اللہ تارک وتعالی نے ہردور میں اور ہرقوم کی راہمائی کے لئے انہاء و رسل علیم السلام کا السلہ جاری فرمایا نیز ہرقوم کو جادہ ہدایت پر چلنے کے لئے صحائف اور الهای کتب کی صورت میں دساتیر العل عطا فرمائے۔ اسلام اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، قرآن تھیم آخری اور کمل دستور العل ہے، جو بنی نوع انسان کی راہمائی کے لئے نازل فرمایا۔ آسمانی صحائف اور الهای کتب میں سے صرف قرآن تھیم ہی وہ واحد کتاب ہے جو بغیر کسی لفظی و معنوی تحریف کے اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ وہ مکمل اور واحد کتاب ہے جس میں انسانی مسائل، طرز معاشرت، اظاق و آواب اور کائنات کے رموز و حقائق جامعیت و قطعیت کے ساتھ سادہ مگر دلنشین پیرائے میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ انسانی مسائل، عرز معاشرت، اظاق و آواب اور کائنات کے رموز و حقائق جامعیت و قطعیت کے ساتھ سادہ مگر دلنشین پیرائے میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ انسان کو عظمت و تحمیل کی راہ سمجھائی۔

قرآن کیم بنیادی طور پر بندے کو حق شای کا درس دیتا ہے۔ جب تک انسان عبدیت کا صحیح تصور اور عبد شنای کا حق ادا نہ کرلے حق شنای کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیم میں ہر مقام پر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر موجود ہے۔ گویا قرآن کیم بنی نوع انسان کو صرف عبادات کا تکم نہیں دیتا بلکہ ایک بمترین معاشرے کی تشکیل کے لئے آداب معاشرت کی پوری بوری راہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کیم کی تعلیمات کو پردھ، سمجھ معاشرت کی پوری بوری راہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کیم کی تعلیمات کو پردھ، سمجھ اور ان پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان مسلمان کملانے کا حقدار نہیں اور نہ ہی کوئی معاشرہ فلاح باسکتا ہے۔

قرآن کیم کا انداز بیائیہ نہیں بلکہ خطابیہ ہے یعنی قرآن کیم میں رموزو خاکن کمانی یا داستان کی طرح بیان نہیں کے گئے کلکہ تقریر کی صورت میں بی نوع انسان سے خطاب خداوندی ہے ہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ رب ذوالجلال نے اے لوگو! 'اے ایمان والو! اے بی اسرائیل! وغیرہ کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن احکیم کا ایک ایک لفظ کلت و معرفت کے بے بما فرانوں سے معمور ہے لیکن نواز رومانی نے اپنی گناب خطابات المہیم میں قرآن کیم کی صرف ان آیات کریمہ کی طرف ہماری توجہ مبدول کرائی ہے بین قرآن کیم کی صرف ان آیات کریمہ کی طرف ہماری توجہ مبدول کرائی ہے جن کا آغاز اے لوگو! اسے ایمان والو! 'یا اے بی اسرائیل! وغیرہ سے ہوا ہے۔

علی دور کی آیات میں زیادہ تر خطاب اے لوگو! لینی عامتہ الناس سے تھا کیونکہ بیر تبلیغ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ جمالت و تاریکی کے اس دور میں اسلامی معاشرت کی بنیادیں والی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد تم تھی اس دور میں اسلای آداب معاشرت عبادات اور اوا مرو نوای کی بجائے ایمان عقائد اور توحید جیسے مہتم بالثان موضوعات زر بحث تھے انسان کو ذلت و گرای کی گرائیوں سے نكال كر معبود حقیقی كے سامنے لایا جارہا تھا۔ لات و مبل كى بجائے اللہ جل شانه كى ذات واحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا ورس دیا جا زہا تھا۔ لیکن مدنی دور بیس چونکہ اسلامی معاشرہ تشکیل یا چکا تھا۔ مسلمان من حیث القوم جانے بیجانے جا یکے تھے۔ یہاں تک کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی۔ اس کئے اب ضرورت اس امری تھی کہ مسلمانوں کو زندگی گزرانے کے آواب سے روشاس كرايا جائے وين متين سكيل كے مراحل ہے گزر رہا تھا۔ اس كئے اس دور مين عامته الناس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان سے بھی خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیزب میں یہودیوں کے تین قبائل

بھی آباد سے اور یہودی اہل کتاب سے۔ اس کئے مدنی دور میں اے بی
اسرائیل! یعنی یہودیوں سے خطاب فرما کر سابقتہ امتوں کا احوال بھی بیان کرنا
مقصود نفا۔

خطابات المهید میں نواز رومانی صاحب نے انبی خطابات سے متعلق آیات کریمہ کو یکجا کرکے ان کی تفسیرو توضیع کی تدوین کی ہے۔

ان آیات کریمہ میں مومن کی بیجان 'اہل ایمان کا طرز زندگی' اسلامی آواب معاشرت عباوات المهید 'جماد فی سبیل الله' صدق مقال 'مشرکین 'علم کی اصلیت عدل و احسان 'فضائل ورود شریف' مقربین ذات باری تعالی 'پردے کے احکام' طمارت امہات المومنین' کفر و شرک اور تاریخ بی اسرائیل جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔

نواز رومانی کا انداز بیان سادہ اور موٹر ہے' انہوں نے فلفے اور علم کلام سے مدد لیے بغیر تفیر و فقہ کی دقیق اصطلاعات سے بچتے ہوئے سیدھے سادے الفاظ میں اپی بات قارئین تک بہنانے کی سعی بلیغ کی ہے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ تو قارئین بہتر طور پر کر سکتے ہیں اس موقع پر صرف اتنا کہ دینا کافی ہے کہ اس ضمن میں یہ ان کی پہلی کوشش ہے جو یقیناً سود مند ثابت ہوگ۔ تفیری مباحث میں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ان کی دیانت دارانہ سعی پر کوئی حرف نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو شرف قولیت بخشے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

بروفيسرة اكثر ثناء الله جميل ٣/٨ صبيب الله رود لا مور

#### فهرست مضامين

| عوان                                          | نمبرشار       |
|-----------------------------------------------|---------------|
|                                               | باب نمب       |
| نور و ظلمت کے کثیر مسافر                      |               |
| بعثت انبياء ورسل عليهم السلام كالمقصد وحيد    |               |
| اعلان نبوت سے کفرو الحاد کے ایوانوں میں زلزلہ | \ <b>\ \</b>  |
| ختم نبوت كيول ؟                               | ~             |
| کافرد فاسق میں فرق                            | ۵             |
| مومن بنويا كافر                               | Victorial Vic |
| راہ خیرو غیرے میافر                           | . Z           |
| الله تعالی خطاب فرما تا ہے                    |               |
| ם اصل بیان<br>حاصل بیان                       |               |
|                                               | باب نم        |
| يايها الناس (الــــاوكو!)                     | <b>[•</b>     |
| حضور صلی الله علیه وسلم بحیثیت کل             | - 11          |
| دعائے ابراہیمی اور شان محبوبی                 | I <b>r</b>    |
| شان اللہ اور بھولنے کے خوگر کوگ               | <b>J</b>      |
| خلاصه آیات                                    |               |
| اولین تکم اللی                                | ۵۱            |

| صفحہ                             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمبرشار                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>P</b> *                       | لقمه حلال کی اہمیت اور لقمه حرام کی نحوست                                                                                                                                                                                                                                                                               | M                                |
| M                                | ہر ضرورت مندچور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                               |
| ساما                             | شيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iA .                             |
| ۳۵                               | امن کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                               |
| MA                               | صلہ رحمی کے بغیرونیا بیسوا اور شیطان دلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Y+</b>                        |
| ۵+                               | خواہشات کے آسیب زوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                               |
| ۵۲                               | حضور صلی الله علیه وسلم کو ان پڑھ کہنا سوئے ادب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                               |
| <b>6</b> ۲                       | ناقص اعمال کی حقیقت آگ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , rm                             |
| ۵۳                               | مرواقعہ عبرت موز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b>                        |
| 50                               | حاصل بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب تم                           |
| 4                                | بر سا اینی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 24                               | يبنى اسراءيل (اے بنى اسرائيل!)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                               |
| ۵۲<br>۵۷                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                               |
| ۲۵                               | یبنی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!) بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل پہلا مشرکانہ مطالبہ اور شرک جلی کی سزا                                                                                                                                                                | 14<br>14                         |
| ۵۲                               | یبنی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!) بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل پہلا مشرکانہ مطالبہ اور شرک جلی کی سزا                                                                                                                                                                | 14<br>14                         |
| ۵۲<br>۵۷<br>۵۸                   | یبنی اسواء یل (اے بنی اسرائیل! )<br>بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل<br>نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل<br>پہلا مشرکانہ مطالبہ اور شرک جلی کی سزا<br>بنی اسرائیل کی کٹ حجتی اور دربیرہ دہنی                                                                                                            | 14<br>14<br>14                   |
| ۵۲<br>۵۸<br>۵۹                   | یبنی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!) بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل پہلا مشرکانہ مطالبہ اور شرک جلی کی سزا                                                                                                                                                                | 14<br>14<br>14                   |
| 24<br>24<br>44<br>44<br>44       | یبنی اسواء یل (اے بن اسرائیل!) بن اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بن اسرائیل پہلا مشرکانہ مطالبہ اور شرک جلی کی سزا بنی اسرائیل کی کٹ ججتی اور دریدہ دہنی شریعت موسوی میں برائیاں کس طرح واخل ہوئیں ؟ خلاصہ آیات سب سے پہلا کافر                                                      | 77<br>74<br>77<br>77             |
| 24<br>24<br>44<br>44<br>44<br>44 | یبنی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!)  بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل پیلا مشرکانه مطالبه اور شرک جلی کی سزا بنی اسرائیل کی کٹ جتی اور دربیرہ دہنی شریعت موسوی میں برائیاں کس طرح داخل ہوئیں ؟ خلاصہ آیات سب سے پیلا کافر شنائی میں مسلمان کو دکھے کر یبودی کیا جاہتا ہے ؟ | 77<br>74<br>77<br>77             |
| 24<br>24<br>44<br>44<br>44       | یبنی اسراء یل (اے بنی اسرائیل!)  بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل پیلا مشرکانه مطالبه اور شرک جلی کی سزا بنی اسرائیل کی کٹ جتی اور دربیرہ دہنی شریعت موسوی میں برائیاں کس طرح داخل ہوئیں ؟ خلاصہ آیات سب سے پیلا کافر شنائی میں مسلمان کو دکھے کر یبودی کیا جاہتا ہے ؟ | 77<br>78<br>79<br>79<br>79<br>79 |

| صفحه         | عنوان                                                          | نمبرشار     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|              | <b>6</b>                                                       | باب         |
| 42           | ياهل الكتب (اے اہل كتاب!)                                      | <b>1</b> "Y |
| ٧Z           | اہل کتاب کون ہیں ؟                                             | ۲2          |
| 44           | دین عیسوی کی چوٹ خواہشات یہود پر                               | ۳۸          |
| Y۸           | نصرانیوں کی صفت خبیشہ بھر عود کر آئی                           | <b>1</b> 79 |
| ∠!           | خلاصه آیات                                                     | ۴۰۱         |
| 24           | مختلف امتوں میں سیدالایام اور اس کی حرمت و فضیلت               | M           |
| ۷۳           | اے فاسقو! مومنین کی وسمنی سے رک جاؤ                            | ۲۲          |
| ۷۴           | انبیاء علیم السلام کی تعلیمات سے یہود و نصاری کا انحراف        | ۳۳          |
| ۷۵           | یمود و نصاری کی اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کے خلاف محاذ آرائی | لمالم       |
| <sup>2</sup> | تمام انبیاء اور رسل علیهم السلام کو مانتا برحق ہے              | ۳۵          |
| ≥9           | مسلمانوں کے خلاف اہل کتاب کی سازش                              | PY          |
| ۸٠           | كنابون اور برائيون كاحقيقي علاج اور ابل كتاب كى بد بختى        | ۲۷.         |
| ۸۲           | حاصل بیان                                                      | ŗΛ          |
|              | بر ۵                                                           | باب         |
| ۸۴           | يايها الذين اسنوا (ائے ايمان والو!)                            | ۲۹          |
| ۸r           | زېد کې کېلی اور ساخرې منزل                                     | ۵٠          |
| ۸۵           | معانی تقوی                                                     | ۵۱          |
| -, 1         | اقسام تفوي                                                     | ۵۲          |
| ۸Z           | محيل تقولي                                                     | ۵۳          |
|              |                                                                | (3)         |

| صفحر                                    | عنوان                               | تمبرشار     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ٨٨                                      | تقویٰ کی مثال                       | ۵۴          |
| *************************************** | لباس تفوی                           |             |
| 9+                                      | تقوی نہیں تو کھے بھی نہیں           | ۲۵          |
| 9+                                      | متقی کا مقام و مرتبت                |             |
| 91                                      | ہرایت یافتہ کی نشانیاں              |             |
| ٩٣                                      | معانی ایمان                         | ۵۹          |
| 94                                      | جزئيات و اقسام ايمان                | <b>4</b> +  |
| 91                                      | طریقته حصول ایمان                   | 41          |
| 91                                      | ايمان اور ايقان لازم و ملزوم بين    | 44          |
| <b> ++</b>                              | اسلام کی حقیقت                      | 4           |
| <b> + </b> *                            | مومن                                | ٦h          |
| مومن تک پہنچنے کے مدارج                 | مومن و منافق کی دعوت اور مقام       | ۵۲          |
| 1+1                                     | سیح مومن کی پیجان                   |             |
| 1+1                                     | مومن کی شان و عظمت                  | 42          |
| ر علیہ وسلم فرماتے ہیں                  | محبوب كبريا رحمته اللعالمين صلى الأ | <b>AA</b>   |
| I+A                                     | بزر گان دین فرماتے ہیں              |             |
| 11+                                     | الله تبارك و تغالی اور مومن         | 4           |
| اور مومن .                              | رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم  | <b>4</b>    |
| 111                                     | تعلق مابين المومنين                 | ۷۲          |
|                                         | مومن اور ملائك                      | 4           |
|                                         | تومن اور عوام الناس                 | <b>کا</b> م |
|                                         | مومن اور شیطان                      | ۷۵          |
|                                         |                                     |             |

| صفحه          | عنوان                                                           | نمبرشار      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 112           | حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كا قول                        | ∠Υ           |
| 112           | حصد اول : آیات متعلقه شان و عظمت اسلام                          | <b>ZZ</b>    |
| ۱۱۸           | خلاصه آیات                                                      | <b>ح</b> الم |
| IIA .         | اسلام میں بورے بورے واخل ہو جاؤ                                 | <b>∠</b> 9   |
|               | حصد دوئم: آیات متعلقه مخالفین اسلام اور وشمنان خدا و            | ۸•           |
| I <b>r</b> +  | رسول صلی الله علیه و آله وسلم سے دوستیاں اور قربتیں رکھنا       |              |
| Irr           | خلاصه آیات                                                      | <b>A</b> I   |
| 177           | دشمنان اسلام سے دوستی نہ کرو                                    | ۸۲           |
| Irr           | ظلم کا راست                                                     | ۸۳           |
| 110           | الله تارک و تعالی کے وسمن مومنین کے دسمن ہیں                    | ۸r           |
| لله عليه وسلم | حصه سوئم : آیات متعلقه آداب و اطاعت و اتباع رسول سلی اد         | ۸۵           |
| IFA           | خلاصه آیات                                                      | • •          |
| 144           | ذو معنی الفاظ کہنے سے پر ہیز کرد                                | ٨٧           |
| 11-4          | باادب بامراد ہے ہے ادب بے مراد                                  | ۸۸           |
| 11-1          | ا یک واقعه                                                      | ۸۹           |
| iri           | التاع قول و اعمال                                               | 4+           |
| Imm .         | مجلسی آداب                                                      |              |
| ۱۳۴           | مسلوب الفهم لوگ                                                 |              |
|               | الله تنارك و تعالی اور رسول الله صلی الله علیه و سلم            | <b>.</b>     |
| IF6           | کی امانت میں نہ خلل ڈالو نہ ایزاء دو                            |              |
|               | محبوب خدا صلی الله علیه و آله و سلم سے تقدم میں اعمال کی برباوی |              |
| ITA           | حصه چهارم: آیات متعلقه عبادات                                   | 90           |

| صغحه         | عنوان                                                   | تمبرشار     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| יייוו        | خلاصه آیات                                              | 44          |
| ۲٦١          | بھول کا بھول                                            | 9۷          |
| ۱۳۵          | عبادت الله تبارك و تعالی اور رسول الله مى رضا كا نام ہے | 9.          |
| ٢٦           | زگوۃ عمل ہے                                             | 99          |
| 10-7         |                                                         |             |
| ۱۳۸          | jV                                                      | <b> + </b>  |
| ا <u>۵</u> + | روزه                                                    | 1+1         |
| ا۵ا          | E                                                       | 1++~        |
| 101          | زندگی حرب و ضرب میں ہے                                  | 1+14        |
| 102          | عطا کو بورا سمجھو نہی صبرہے                             | I+ <b>∆</b> |
| 169          | حصه پنجم: آیات متعلقه حلال و حرام                       |             |
| lYI.         | خلاصه آیات                                              | 1+2         |
| . IYI        | حلال کو حلال رہے وو                                     | <b>(+A</b>  |
| M            | شکر مبارک اور ناشکری منحوس ہے                           |             |
| 141          | صدقہ کرے کے سرکا نام نہیں                               |             |
| IYY          | اے عالمو! اے درویشو! اے صوفیو! مال ناحق نہ کھاؤ         |             |
| YY .         | حد ششم و سرو ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰     |             |
| ΙΥ∠          | خلاصه آیات                                              | 1114        |
| ΙΥΛ          | ב'תפ' ב'תפ' ב'תפ                                        | ۱۱۴         |
| 149          | سے کی مزل جنت اور جھوٹ کی منزل دوزخ ہے                  | 110         |
| 14+          | قول سدید کهو حصه ہفتم : آیات متعلقه آزمائش و امتحان     | 114         |
| 141          | حصه مفتم: آیات متعلقه آزمائش و امتحان                   | 112         |

| صفحه | عوان                                                | نمبرشار     |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 121  | خلاصه آیات:                                         | ΠA          |
| اكام | مصائب و آلام کی حقیقت                               | 119         |
| IZY  | حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا               | <b>IY</b> • |
| 124  | خود احتسانی نہ کی جائے تو انسان راہ سے بھلک جاتا ہے | Iři         |
| IZZ  | الله تعالی رخ کا بھی امتحان لیتا ہے                 | ITT         |
| IZΛ  | عور توں کے ایمان کی پڑتال                           | 124         |
| 129  | حصه بشتم: آیات متعلقه گه بلو زندگی اور طرز معاشرت   | 144         |
| ΙΛΙ  | ظلاصه آیات                                          | 110         |
| IAI  | ازدواجی زندگی کے روش اور تاریک پہلو                 | יינו        |
| IAM  | اسلام میں باندی کی حیثیت                            | 172         |
| IAO  | وسمن ازدواج و اولاد                                 | IPA         |
| IAZ. | بيح كي تعليم و تربيت                                | 119         |
| IVV  | اہل خانہ کو آگ ہے بچاؤ                              | 100         |
| PAI  |                                                     | 1111        |
| 191  |                                                     | 1 24        |
| 191  | وت و د ی                                            |             |
| 191  |                                                     | ۱۳۳         |
| 194  |                                                     |             |
| (qq) |                                                     |             |
| 197  |                                                     |             |
| 199  | برے القاب دینا                                      | IMA         |
| 199  |                                                     | . 9س ا      |

| عنوان                                             | تمبرشار |
|---------------------------------------------------|---------|
|                                                   | هما ا   |
| Y+1                                               | ١٣١     |
| سرگوشی                                            | 174     |
| مرض فرض                                           | سوس ا   |
| Y+0.                                              | بابا ا  |
| عمدو پیان                                         | ۱۳۵     |
| عدل و انصاف                                       |         |
| يجيه دهم: آيات متعلقه امر بالمعروف و سي عن المنكر | 172     |
| خلاصہ آیات                                        | ۱۳۸     |
| شراب موا من اور قرعه اندازی                       | 1179    |
| اتباع شيطان                                       | ۱۵۰     |
| مشرک نجس ہیں                                      | ۱۵۱     |
| الله تعالی کی شان                                 | 101     |
| نیکی میں ساتھ دو اور ظلم میں مدد نہ کرو           | 101     |
| غیر ضروری سوالات اور قول بلاعمل سے اجتناب کرو     | 100     |
| بلا شخفیق فاسق کی بات پر گفین نه کرو              | ۱۵۵     |
| الله تعالی کا ذکر کرو                             | 104     |
| صلوة و سلام پڑھو                                  | 104     |
| פוסיל יווי                                        | ۱۵۸     |
| <b>Y</b> /                                        | بإب     |
| يايها الرسول (ا_ رسول صلى الله عليه وسلم!) ٢٣٣    | 109     |

|                      | عنوان                              | نمبرشار |
|----------------------|------------------------------------|---------|
| rmy                  | رسول' رب اور نبی                   | 14*     |
| rma                  | خلاصه آیات                         |         |
| <b>*</b>             | مراه لوگوں کی نشانیاں              |         |
| کمان کی آئینہ وار ہے | خدائی احکامات میں تحریف ظن "       | . •     |
|                      |                                    | ואר     |
| rr2                  | حاصل بیان                          | ۵۲۱     |
|                      | <i>L</i> /-                        | باب نم  |
| rra (                | يبنى ادم (اے بنی آدم!              |         |
| rr4                  | واستان عروج و زوال انسان           | INZ     |
| 201                  | خلاصته آبات                        | INA     |
| rai                  | اہمیت و اقسام لباس                 | 1.49    |
| ray                  | شیطان کی جاہت                      | 12+     |
| ran                  | عزت نفس کا قیدی                    | 14      |
| raz                  | کھانے پینے کے آداب                 | 121     |
| <b>141</b>           | حزن و ملال سے پاک لوگ              | 124     |
| MAN                  | حاصل بیان                          | 120     |
|                      | ۸ ٫                                | باب نم  |
| الله عليه وسلم!)     | یایھاالنبی (اے بی صلی              | 120     |
| ماص الخاص بندے ہیں   | انبیاء علیم السلام الله تعالی کے خ | 124     |
| ry/                  |                                    | •       |

| صفحہ                   | عنوان                                             | تمبرشار |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>۲</b> 49            | انبياء عليهم السلام كي حيات طيبه حكمتول سے لبريز. | 121     |
| <b>1</b> /2+           | شاہر سے شاہر بنتا ہے                              | 1 4     |
| <b>72</b>              | بشارت و انزار                                     | 1 /     |
| سلم کے محب ہیں سم ۲۷   | خالق كل اور مومنين دونوں حضور صلى الله عليه و     | ΙΔΙ     |
| 720                    | تهنيا و اسفل لوگ                                  | 11      |
| میں کی حقیقت کے ۲      | الله تعالی تھی اینے محبوب کی بات مانتا ہے تھی ت   | ۱۸۳     |
| <b>7ZA</b>             | جهاد مجابد اور شهید                               | IAM     |
| rar                    | بیعت کی حقیقت و مقام                              | ۱۸۵     |
| 27                     | وہ امور جن پر عورتوں سے بیعت کی جاتی ہے           | IAY     |
| <b>191</b>             | پرده و چار د بواری کا نقدس                        | ١٨٧     |
| ۲۹۴                    | محسنات عورتيل                                     | 1 // 1  |
| <b>190</b>             | عورتول کی قطرت و رخ                               | 1.49    |
| <b>199</b>             | نكاح اور ظلاق                                     | 19+     |
| <b>19</b> 1            | حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی ازدواجی زندگی    | 191     |
| <b>**</b>              | عاصل بیان                                         | 191     |
|                        | 9 /-                                              |         |
| كى بيولوا! ) سوس       | ينساء النبي (اي نبي صلى الله عليه وسلم            | •       |
| بهره سو<br>م           | خلاصه آیات                                        |         |
|                        | بیر قطعاً ممکن نهی <u>ں</u><br>ر مر               | 190     |
| ۳+۵                    | امت کی مائیں                                      | 194     |
| ی کی طرح نہیں ہیں ۵۰سو | ازواج مطهرات رضى الله تغالى عليهن عام عورتول      | 194     |

| صغر          | عنوان                                                     | نمبرشار                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>**</b> 4  | مناقب و فضائل امهات المومنين رضى الله تعالى عليهن الجمعين | 198                                          |
| r•4          | حضرت خديجة الكبرى بنت خويلد رضى الله تعالى عنها           | .1 99                                        |
| <b>r</b> •2  | حضرت سوده بست زمعه رصني الله نعالي عنها                   | 100                                          |
| <b>r</b> +2  | حضرت عائشه صديقه بنت حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنها | <b>*</b> •1                                  |
| <b>r</b> +A  | حضرت ام حفصه بنت حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها       | <b>**</b>                                    |
| P+4          | حضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان رضى الله نعالى عنها            | r•m                                          |
| <b>M•4</b>   | حضرت ام سلمه بنت ابی امیه رضی الله تعالی عنها             | <b>L+L</b>                                   |
| <b>14.4</b>  | حضرت زینب بن مخش رضی الله تعالی عنها                      | ۲+۵                                          |
| <b>بال</b>   | حضرت ميموند بنت الحارث الليد رضى الله نعالى عنها          | <b>**</b> 4                                  |
| <b>1</b> 11  | حضرت ذيب بنت خزيمه بلاليد المساكين رضى الله تعالى عنها    | 1+2                                          |
| 141          | حضرت جوريد بنت الحارث رضى الله تعالى عنها                 | <b>**</b> *                                  |
| ٣٣           | حضرت صفید بنت حمیسی رضی الله تعالی عنها                   | <b>**9</b>                                   |
| MIM          | عورت کی ذاتی اور مثالی گھریلو زندگی کے لوازم              | ri•                                          |
| <b>M</b> 12  | حاصل بیان                                                 | <b>*</b> *********************************** |
|              |                                                           | بإب تم                                       |
| ۱۳۱۹.        | یایهاالذین کفروا (اے کافرو!)                              | <b>111</b>                                   |
| <b>1</b> 119 | حق کی تکزیب کرنے والے                                     | rim                                          |
| 1744         | خلاصه آیات                                                | ۲۱۲                                          |
| <b>""</b>    | اب بروں کی طرف دیھو                                       | ۲I۵                                          |
| <b>1</b> 771 | كفراور اس كى اقسام                                        | YIY .                                        |
| rkk          | كفرى برا                                                  | <b>YIZ</b>                                   |

| عوان                                                                                                                        | تمبرشار              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| کافر کا صرف دین جاتا ہے لیکن دنیا مل جاتی ہے                                                                                | ۲IA                  |
| كافركاسفر                                                                                                                   | 119                  |
| کافرکی فطرت و پرواز                                                                                                         |                      |
| کافری اصلیت                                                                                                                 | 771                  |
| کافر کا انجام                                                                                                               | <b>***</b>           |
| کافرے دوست و احباب                                                                                                          | 222                  |
| کفار کی عادات و خصائل                                                                                                       |                      |
| الله تعالی اور محبوب صلی الله تعالی علیه و آله وسلم سے کفر کرنے کی                                                          | 220                  |
| مختلف صورتیں                                                                                                                |                      |
| حاصل بیان                                                                                                                   | <b>***</b>           |
|                                                                                                                             | * · · ·              |
|                                                                                                                             | باب                  |
|                                                                                                                             |                      |
| یایهاالانسان (ایرانسان)                                                                                                     |                      |
| یایها الانسان (ای انسان) !)<br>ظلصر آیات                                                                                    | 777                  |
| بایھا الانسان (اے انسان !)  ہایھا الانسان (اے انسان !)  خلاصہ آیات  ہمہ                                                     | 77Z<br>77A           |
| ہایھا الانسان (اے انسان!)  طلاحہ آیات  انسان کے تین مری                                                                     | 27/A<br>27/A<br>27/A |
| یا بھا الانسان (اے انسان!)  اسم آیات  اسم آیات  انسان کے تین مرحی  تین روپ دو چگاریں                                        | PYA<br>PPA<br>PPA    |
| بایھا الانسان (ایے انسان!)  الاس آیات  السان کے تین مری  تین روپ وو چنگاریں  اسفل و گھٹیا عادات                             | PPA<br>PPA<br>PPA    |
| یا بھا الانسان (اے انسان !)  امہ آیات  انسان کے تین مری  تین روپ رو چنگاریں  اسفل و گھٹیا عادات  انسان کو پر کھنے کا طریقنہ | PPA<br>PPA<br>PPP    |

باب تمبر ا



#### بعثت انبياء ورسل كالمصقدوحيد

رب ودروئے اس کرہ ارضی پر آغاز نبوت سے لے کر ختم نبوت تک جتے بھی ان سب کا انبیاء و رسل مبعوث فرمائے ہیں اور جتنی آسانی کتب و صحیفے نازل کے ہیں ان سب کا منشاء و مقصود انسانوں کو گراہی و ذلالت سے نکالنے اور طاغوتی قوت سے نجات ولا کر واصل باللہ کرنا تھا۔ برگزیدہ و محبوب ہتیاں اپنے اپنے حال پر معیار مطلق تھیں ناکہ لوگوں کو ان کی اتباع ہیں صراط متفقم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بننے ہیں کسی نوع کی وشواری و مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن جن افراد نے ان بندے بننے ہیں کسی نوع کی وشواری و مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن جن افراد نے ان پاک و مطر ہتیوں کی باتوں پر جو کہ اللہ کی باتیں تھیں دھیان نہ دیا۔ وعوت حق سے روگروانی کی اور اپنے رخ کو غیر کی جانب نہ کیا انہیں باعث روگروانی کی اور اپنے درخ کو غیر کی جانب سے ہٹا کر خیر کی جانب نہ کیا انہیں باعث عبرت بنا دیا گیا۔ خدائے وحدہ لاشریک فرما تا ہے :

(۱) پھر ہم نے لگا تار رسول بھیجہ جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے ایک کو دو سرے کے بیچے لگا دیا اور انہیں کمانی کر دیا اور اوگول کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ (سورۃ میومنون آیت سم م)

(۲) اے اہل کتاب! جو بچھ ہم نے نازل فرمایا ہے بھو اس کی بھی تقدیق کرتا ہے جو تمہارے باس ہے 'اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چرے بگاڑ دیں اور انہیں بھیر کر پیٹھ کی طرف کر دیں۔ یا ان پر لعنت بھیج دیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کر دی۔ اللہ کا امر ہو کر رہتا ہے۔ (سورة انساء آیت کے ہو)

### اعلان نبوت سے کفرو الحاد کے ابوانوں میں زلزلہ

معبود حقیقی نے ہم خرمیں اینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے والے تمام وقتوں کے لئے رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر معبوث فرمایا۔ اس وقت دنیا میں چہار اکناف علمتوں کے پہرے تھے۔ گناہوں کے عفریت اور ذلتوں کی اثرہا ہر سو پینکار رہے تھے۔ نفسا نفسی کے تاریک سمندورل میں لوگ خس و خاشاک کی طرح ستے طلے جا رہے تھے۔ کئی خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ سابقہ آسانی کتب میں انسانی خواہشات کی روشنی میں دل پیند تحریروں کی شمولیت سے تحریف کی جا چکی تھی اور جلیل القدر انبیاء حضرت مولی و حضرت عیسی علیهم السلام کی تعلیمات کے منافی وحدانیت کی بجائے تین خدا بنا لیے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفرو الحاد اور شرک و ابطال کے ایوانوں میں زلزلہ آگیا۔ خواہشات کے بنوں پر ضرب کاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کے محبین رضی الله تعالی علیم المعین پر ایزاء رسانی کے دروازے کھول دیئے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقته رضی الله تعالی عنها نے حضور اگرم صلی الله علیه و آله و سلم سے دریافت فرمایا کہ کیا غزوہ احد سے زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے ؟ ارشاد فرمایا کہ وہ تکلیف بری تھی جو مجھے عقبہ (طائف) کے روز پیش آئی۔ جب میں نے ابن عبریالیل بن عبد كلال كو ساتھ كے لئے كما تو اس نے ميرى بات كاكوئى جواب نہ ديا۔ بيس وہال سے چل دیا اور آثار تکلیف میرے چرے پر نمایاں تھے۔ جب قرن تعالب پر پہنچا تو میں نے اپنا سراٹھایا تو دیکھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کها۔ ''بے شک اللہ پاک نے وہ سب کھ سنا جو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کہا۔ اور جس طرح انہوں نے جواب اب الله یاک نے بیاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم طائف والوں کے بارے میں جو چاہیں انہیں تھم دیں" پھر مجھے اس فرشتہ نے آواز

دی۔ پہلے جھے سلام کیا اس کے بعد وہی کہا جو حفرت جرئیل علیہ السلام نے کہا تھا۔
اس کے بعد بولا ''اگر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم چاہیں تو بین ان کے اوپر دونوں پہاڑوں ابوقبیس اور احمر کو ایک دوسرے سے ملا دول '' حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ '' نہیں۔ بلکہ بین اس بات کی امیر کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں بدایت دے گا۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان سے ایسی اولادیں پیدا کرے گا جو فقط تنا اللہ عزوجل کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں گی۔'' ختم نبوت کیول ؟

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رحمت اس امر کی مقضی تھی کہ پیغام حق کے کشکیم نہ کرنے کو بھی وھٹکارا نہ جائے۔ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام سے کے کر حضرت عبیلی ابن مریم علیہ السلام تک خالی جلا آرہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین نے صرف انہیں لوگوں کو اپنا سمجھا تھا جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیہ مقام پر کر دیا للذا نبوت ختم ہو گئی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکرین حق کی ایڈا رسانیوں اور تکالیف پر فرمایا کرتے تھے کہ بیہ جانتے نہیں ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟ چنانچہ اس تعلق اور رحمت کے صدیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وصف تها تمام مخالفین رسالت و توحید کی رکاوٹیس ریت کی دنوار ثابت ہوئیں۔ ان کا کوئی حربه .... کوئی جال اور کوئی سازش کار گر ثابت نه ہوئی۔ کفار ' منافق اور فاس این ہی آگ میں خود چلتے رہے کیکن اس کے ہم آہنگ گفرے مخلص تاریک سینوں میں نور ایمان جلوه گری کرنے لگا۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کافر کسی غیرصفت میں ول و جان سے لگا ہوا ہو صرف وہی ایمان لا سکتا ہے۔ لیکن جو كافر كفر ميں يكا نه ہو وہ تھى ايمان نہيں لا تا۔ وہ كافر بھى نہيں رہ سكتا البتہ منافق ہو سکتا ہے۔ اسلام کی شعاعیں آفاب و ماہتاب کو ماند کرئے لکیں .... توحید کے زوح

پرور گیت فضاؤل میں ارانے گئے .... رسالت کی نعتیں اور رحمتیں اطمیان و سکینہ کی بارش برسانے لگیں اور سڑع رسالت کے پراونوں کی محبون کے وائرے وسیع سے وسیع تر ہوتے کے گئیں۔

جب نور خدا کفر کی پھو نکول سے نہ بچھ سکا تو اسلام کے قلع بیں نقب لگانے کے لئے نے جال بنے گئے۔ دام ہمرنگ زمین بچھایا گیا۔ عبداللہ بن ابی امیرالمنافقین اور اس جیسے روسیاہ مومنین کی صفول میں شامل ہو گئے جن کی جلوت مسلمانوں جیسی اور خلوت کفار جیسی تھی۔ اسلام پر بیہ بلغار آج تک جاری ہے۔ علام الغیوب ہی بہتر جانتا ہے کہ بیہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے۔

(٣) بقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شراتا خواہ مجھر کی ہو یا اس سے بھی ملکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سبجھتے ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا نے کیا مراد لی ہے ؟ اس کی ساتھ کثیر کو گراہ کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔

(۳) اور جب کوئی سورۃ نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورۃ نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی۔ سوجو لوگ ایماندار ہیں اس سورۃ نے ان کی ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے ولول میں مرض ہے اس سورۃ نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بردھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مرگئے۔ (سورۃ توبہ آیت ۱۲۵۔ ۱۲۳)

## كافرو فاسق ميس فرق

کافروہ ہوتا ہے جو حق کو تسلیم کرنے سے انکار کروے اور فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو اطاعت و فرمانبراری سے نکل جائے۔ جو فاسق ہو تو اس کا منافق ہونا بھی لازی ہے۔ المذاجب فاسق کا لفظ استعال کیا جاتا ہے تو یہ ہر کافرو نافرمان پر محط ہے۔ ایک

کریلہ دو سرا نیم چڑھا کے مصدان جب کوئی کافر فتق و منافقت کرتا ہے تو وہ اس میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے اس لئے جب قرآن باک میں کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو بعار دل اور کفار بکار المحقے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے ؟ مچھرالی حقیر چیز کے بیان کی قرآن جیسی آسانی کتاب میں کیا ضرورت تھی ؟

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیم اسمعین سے مروی ہے کہ اس سے منافق مراہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی مراہی میں بردھ جاتے ہیں ان کے سینوں اور ذہنوں میں کفرو فسق و منافقت کی جو گندگی موجود ہے اس مین مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باوجود اس علم بحے کہ مثال حق ہے .... درست اور صحیح ہے پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں لیکن ان کے بریکس مومن راہ باتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثالیں خواہ چھوٹی ہوں یا بری ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین کے محکم ایمان اور کفار و منافقین کے کفرو منافقت کی گندگی میں اضافہ کی مثال ایسے ہے جیسے اسمان سے پاک و صاف پانی تسی گلتان پر برستا ہے تو وہاں گئے ہوئے پھولوں کی ممکار و خوشبو میں اضافہ کر دیتا ہے لیکن جب وہی یانی گندگی پر بر آ ہے تو وہاں تعفن اور سٹراند کو برمھا دیتا ہے حالا تکہ یانی ایک ہے۔ بعینہ اسی طرح الله تبارک و تعالی کے اس پاک کلام سے کثر ہدایت پاتے ہیں اور کثر گمراہ ہوتے ہیں اور وہ چیزجو ولوں کو ہدایت دسینے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ گفار و منافقین کی ذلالت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی بیار کو اچھی اور مقوی غذا وی جائے تو اسے نقصان پنچا ہے۔ خدائے قدوس کا فرمان ہے۔

(۵) اور فرما دیں کہ بیہ سرا سربر حق قرآن تہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو جاہے ایمان لائے۔ جو جاہے کفر کرے۔ فالمون کے لئے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گا۔ (سورۃ کف آیت ۲۹)

### مومن بنويا كافر

الله تارک و تعالی نے سب کو خلق کیا ہے۔ لیکن کسی کو پہلے سے ہی کافریا مومن بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ انسان پر ہے۔ کہ وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی کفر کے ساتھ لگ جائے تو اس کو غیر کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے مجوب کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کا رخ خیر کی طرف ہو جاتا ہے۔

اس حقیقت کو کبھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ مومن یا کافر۔ جنتی یا اہل نار عمل سے بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جے چاہئے ہدایت دیتا ہے اور جے چاہئے گراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے لئے کسی کا حال کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ باٹ ماورائے عقل و دانش ہے۔ بعید از امکان ہے۔ نا قابل یقین ہے۔ خدائے موجوب نہیں چاہتا بلکہ حضرت انسان ہی چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں یا گراہ لوگوں کے ٹولے میں شمولیت اختیار کریں۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ "اے لوگو" کے بیان میں آئے گی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر مرقوم ہے کہ کون دوزخی ہو گا اور کون جنتی ہو گا ؟ اگر بیہ بات ہو تو پھر جزا کا مفہوم ہی فوت ہو جا تا ہے۔ حالا نکہ قرآن حکیم میں ہے کہ روز منشور اعمال کی جزا دی جائے گے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر صرف بیر رقم ہے کہ جن کا رخ درست ہے وہ اصحاب میں اور جن کا رخ غلظ ہے وہ اصحاب شال ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے بیہ جو ارشاد عالیہ فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جنتیوں کی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیہ جو ارشاد عالیہ فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جنتیوں کی کتاب ہے۔ اس کا یمی مطلب ہے۔

اس کی تقدریق میں کہ انسان اسینے لئے ہدایت و گمراہی کا راستہ بذات خود منتخب کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(٢) جو مخص باوجود راه برایت کی وضاحت ہو جانے کے بھی رسول (صلی اللہ علیہ

و آلہ وسلم) کے ظاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اس اوھر ہی منوجہ کر دیں گے جدھروہ خود منوجہ ہوا ہے۔ اور اسے دوزخ میں ڈال ویں گے۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ (سورۃ النساء آیت ۱۵)

#### راہ خیروغیرکے مسافر

قرآن یاک میں ہرامر کی وضاحت بالصراحت موجود ہے۔ جو اہل حق ہیں ان کے گئے ریہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو شخص خلاف شریعت طریق پر چلے۔ شرع ایک طرف ہو اور اس کی راہ دوسری طرف ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کیھے ہو اور اس کا منتہائے نظر اور ہو عالاتکہ اس پر حق واضح ہو چکا ہو۔ لیکن پھر بھی مخالفت رسول کر کے مومنین کی روش سے ہٹ جائے تو اللہ تعالی اسے ٹیرهی اور بری راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اے پھروہی راہ اچھی اور بھلی معلوم ہونے لگتی ہے یماں تک کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے بید لوگ ہیں جن کی سیکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں ..... ان کے کان ہیں لیکن بہرے ہیں۔ سینوں کے اندر ول رکھتے ہیں لیکن ان کی خلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ جن کے نتیجہ میں نہ تو وہ حق کو ویکھے سکتے ہیں۔ نہ حق کی بات سنتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کے دل ایمان کی روشی اور طاوت سے آشا ہیں۔ ان یر جزن و ملال کے بادل ہر لحظہ جھائے رہتے ہیں۔ سکینہ و طمانیت ان کی زند گیوں میں عنقا ہوتی ہے۔ ان کے برعکس مومنین ہیں جن کے بارے میں محبوب خدا صلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "انا من نور الله و المومن من نوری" (بیل اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے بیں) ایک اور مقام پر ہے کہ مومن اللہ تعالی کا آئینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "مین نے اپنے ول سے اللہ کے محبوب کو دیکھا" مومنین کی آنکھوں میں ہروفت مستی چھائی رہتی ہے ان کے کان ہر لحظہ آواز حق پر لگے رہتے ہیں۔ ان کے قلوب رب ورود اور محبوب ورود صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عشق سے منور و آباد ہوتے ہیں۔ اور ان کے لبون پر میاں محمہ

اور سرائیکی کے ایک عارف کے اشعار مجلتے رہتے ہیں جن میں عظمت کا باعث محض عشق کو قرار دیا ہے کیونکہ عشق کے بغیر انسان میں صرف حیوانیت ہی رہ جاتی ہے۔

جمناں عشق خرید نہ کیتا اینویں آن بگتے عشق باجھ محمد بخشا کی آدم کی کتے جس دل اندر عشق نہ رجیا کتے اس تھیں چنگے خاوند دے در راکھی کر دے عاجز بھکے ننگے

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عشق کا مقام ہر آواز کو اینے کے عشق کا مقام ہر آواز کو اینے کو این صورت سے گزر جانے والے کو حاصل ہو تا ہے۔

### الله تعالى خطاب فرماتا ہے

قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں' اس لئے قیامت تک کے لئے رشد وہدایت کے چراغ اس کتاب اور سنت سے ہی روشن ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے عام ' خاص اور خاص الخاص بندوں کو خطاب فرمانے کے علاوہ اہل کتاب اور کفار کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب جس انداز اور ترتیب سے کیا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا ا ا لوگو ۱۵ مرتبہ ۱۵ مرتبہ ۱۳ مرتبه ۱۳ مرتبه

2 - اے نبی کی بیواؤ ۲ مرشد ۸ - اے نبی کی بیواؤ ۲ مرشد ۹ - اے کافرو ۱ مرشد ۱۰- اے انسانو ۲ مرشد

ان كے علاوہ چند ايك مقامات ير "ويا "كى بجائے "قل يا" كد كر خطاب كيا ہے۔ اس كى تفصيل درج ذبل ہے۔ اس كى تفصيل درج ذبل ہے۔ اے لوگو سم مرتبہ اے اہل كتاب سم مرتبہ اے اہل كتاب سم مرتبہ اے كافرو اسم مرتبہ اے كافرو اسم مرتبہ اے كافرو

قرآن پاک چونکہ ہدایت و نفیحت ہے متقبول کے لئے اور عام لوگول کے لئے مرف بیان ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے "ھذا بیان للناس و موعظته للمتقبین" (سورة آل عمران آیت ۱۳۸۸) ان خطابات میں رب جلیل نے اپنے مقبول و محبوب بندوں کی شان و عظمت۔ عام لوگوں اور انسانوں کے احوال و آثار اور مخالفین حق و مدافت کی خرمت و خصلت بیان فرمائی ہے۔

حاصل بیان

جے جو لوگ اپنا رخ غیرے ہٹا کر خیر کی طرف نہیں کرتے انہیں داستان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔

الله تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے الله علیہ و آلہ وسلم کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں کو قبول کیا لازا یہ مقام جو حضرت آدم علیہ السلام سے خالی چلا آرھا تھا پر ہوگیا لازا ناقیامت نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔

🚓 وہ لوگ جن کے قلوب نر قفل لگ چکے ہیں وہ راہ جن کو یا نہیں سکتے۔ بلکہ

قرآنی آیات و امثال سے استزاکرتے ہیں۔ لیکن مومنین کے ایمان کو ان سے تقویت و فروغ ملتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک سے کثیر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کثیر لوگ گراہی کی دلدل میں جا چینے ہیں۔ لوگ اپنا راستہ خود متعین کرتے ہیں کہ خبر کے راستے کے مسافر بنیں یا غیر کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی کو مومن یا کافر بنا کر نہیں بھیجا۔

مقام فکر ہے کہ ہمارا رخ کد هر ہے؟ خیر کی جانب یا سوئے غیر۔ ہمارے افکار و
افعال میں صنم کدے آباد ہیں یا معبود حقیقی اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی محبت کے محدثرے اور راحت افزا آبشار رواں ہیں۔ ہمارے قلوب آوازہ حق
پر منور ہوتے ہیں یا تاریک و مقفل ہی رہتے ہیں۔ اور ہمارا حال صاحبان حال کے
ساتھ ہے یا ان کے ساتھ جن کا حال بر حال ہے۔

公公公公公公

باب نمبر ۲



### حضور صلى الثدعليه وآله وسلم بحثيت كل

انبیاء و مرسلین ( علیهم السلام ) سابقون پر جو کتب اور صحیفے نازل فرمائے گئے تنصے ان کی حیثیت جزیا جزو اعظم کی تھی۔ اور جن مکرم و معظم ہستیوں پر ان کا نزول ہوا تھا ان کی بھی میں صورت تھی۔ میں وجہ ہے کہ بعض زمانوں میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء و رسل موجود تھے۔ آقائے دوجمال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خدائے کم برال نے کل کی حیثیت سے معبوث فرمایا لنذا نبوت ختم کردی گئی۔ اور قرآن كريم آپ صلى الله عليه وآله وسلم ير نازل كيا كيا جو اين جامعيت كے لحاظ سے مكمل ہے اور قیامت تك كے لئے ہے اس لئے شريعت محدی كى موجودگى میں كسى اور سابقہ نبی کی شریعت کو جاری و قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ جز اور جزو اعظم كل كاحصه ہوتا ہے اس لئے امم سابقہ كے انبیاء وسمرسلین علیم السلام نے اپنی ا بی امتوں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لا تي تو ان ير ايمان لے آنا۔ بعض انبياء عليهم السلام نے تو يمال تك بارگاه رب العرت میں استدعا کی تھی کہ اے الد العالمین! تو ہم سے نبوت کے لے اور اینے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ علاوہ ازیں اللہ . تبارک و تعالیٰ نے بھی وین کے ممل ہونے کی شہادت دے وی ہے۔ (2) ہے میں نے تہارے لئے دین کمل کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا ہوں۔ (سورة الما کدہ ہو گیا ہوں۔ (سورة الما کدہ آیت س)

دین کی تکیل سے مراد ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے 'ہر مسئلے اور ہر حال میں رہنمائی و ہدایت کا نشرف رکھتا ہے۔ یہ رہنمائی دنیا کے آخری دن تک پیش آنے والے انفرادی و اجتماعی حالات و مسائل کے حل کرنے کے لئے کافی ہے۔

### وعائے ابراہیمی اور شان محبوبی

حضور مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت کے لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ عرض کیا تھا۔ " اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو عزیز اور حکیم ہے" (البقرہ آیت ۱۲۹)

خدائے رحمٰن نے اپنے خلیل (علیہ السلام) کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ارشاد ہو تا ہے۔

" كما ارسلنا فيكم رسولا" منكم يتلوا عليكم ايتنا ويزكيكم و يعلمكم الكتب و الحكمته و يعلمكم مالم تكونو تعلمون (سورة البقره آيت اها)

چنانچہ جمع صفات کے ساتھ صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جانوں کے لئے رحمت اور رؤف الرحیم بنا کر بھیجا گیا تا کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لائیں۔ کھن منزلوں کو آسان بنا دین۔ نفرت' بغض اور عداوت کے کانٹوں کی جگہ مودت و محبت کے مشکبار گلمائے رنگارنگ کھلا دیں۔ جہنم کے دہانے پر پہنچے ہوئے افراد کا رخ موڑ کر جنت کے طرب آگیں اور روح پرو نظاروں کی طرف کر دیں۔ گمراہی و صلات کی دلدل سے نکال کر انعام یافتہ لوگوں کی صف میں لاکر کھڑا کر

دیں۔ ناکہ ان بر عنایات رہائی اور لطف و کرم کی بارش ہو جس سے انہیں طمانیت و سید میسر آئے اس وقت لوگوں کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے انہاء و مرسلین علیم السلام کی تعلیمات کو یکسر بھول چکے ہے۔ ان ونول دین موسوی و دین مسیمی غدائی دین نہیں رہا تھا بلکہ انسانی خواہشات کا ملخوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ زبور ' تورات اور انجیل وغیرہ میں تحریف کی جا چکی تھی۔ میرے پیٹی فراتے ہیں کہ قانون میں تحریف اس وقت ہوتی ہو جب اہل ثروت اور بااثر افراد پر قانون کی گرفت و سیلی ہو۔ ان پر قانون اثر انداز نہ ہو۔ اور جو مخص بااثر نہ ہو اس پر قانون پوری قوت سے نافذ کیا جائے توریت و امجیل میں بھی تحریف کی کہی وجہ تھی۔ اہل کتاب تعلیث کے وعویدار سے اور غیر اہل کتاب تعلیث کے وعویدار سے اور غیر اہل کتاب اصام باطل کے پرستار و معجبین ہے ہوئے تھے۔ خانہ خدا میں تین سو اہل کہ پرستار و معجبین ہے ہوئے تھے۔ خانہ خدا میں تین سو ماٹھ بت پوج جاتے تھے۔ لوگوں کی زندگیاں کفرو شرک کے ناپاک سیاہ جالوں میں ماٹھ بت پوج جاتے تھے۔ لوگوں کی زندگیاں کفرو شرک کے ناپاک سیاہ جالوں میں ماٹھ بت بوئی تھیں۔ معاشی حالت وگر گوں تھی، قبائی عصبیت عودج پر تھی اور جانوروں سے کم تر مقام عورت کو عاصل تھا۔ شمان اللہ اور بھولنے کے خوگر لوگ

قادر مطلق کی بی شان نہیں ہے کہ وہ براہ راست عام لوگوں' اہل کتاب یا کفار وغیرہ سے خطاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے مخصوص انجیاء علیم السلام کے مرف اپنے مخصوص انجیاء علیم السلام کے ذریعے یا براہ راست خطاب فرمایا تھا۔ قرآن یاک میں بعض مقامات پر اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بی فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیں کیونکہ وی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی لیکن سے کہ انہیں کہہ دیں کیونکہ وی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی لیکن حسن کلام کے پیش نظر بعض جگوں پر یا سے پہلے قل کا لفظ نہیں انزا گر بعض جگوں پر یا سے پہلے قل کا لفظ نہیں انزا گر بعض جگوں پر یا سے پہلے قل کا لفظ نہیں انزا گر بعض جگوں پر یا سے تھا۔

فی الناس میں ناس نسیاں سے مخصوص ہے۔ چونکہ لوگ بھولنے چوکئے اور فراموش کرنے کے خوگر ہیں اور اس دور کے لوگ جب کہ رحمنتہ اللعالمین صلی اہلد علیہ والہ وسلم تشریف لائے خدائے واحد کو بھول کے تھے اور اپنے انبیاء و مرسکین علیم السلام کی اتباع و سنت سے کنارہ کش ہو کیا تھے اس لئے قرآن پاک میں سب سے پہلے عام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ الله عزیز الجار ارشاد فرما تا ہے۔

(۸) اے لوگو! اپ اس رب کی عبادت کروجس نے تہمیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا ہی تہمارا بچاؤ ہے۔ جس نے تہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اسمان کو چھوت اور آسمان سے بانی اتار کر اس سے بھل پیدا کر کے تہمیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے خدا کے شریک مقرر نہ کرو (سورة البقرہ آیت ۲۲-۲۱)

(۹) اے لوگر! زمین میں جتنی بھی حلال اور باکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہیو۔ اور شیطان کی راہ نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دسمن ہے (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۸)

(۱۰) اے لوگو! اینے رب سے ڈرو۔ جس نے تہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ان دنوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناظے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے (سورة النساء آیت ۱)

(۱۱) اے لوگو! تممارے پاس تممارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) آگئے ہیں ہی تم ایمان لاؤ تا که تممارے لئے بہتری ہو۔ اور الله اور آگر تم کافر ہو گئے تو الله ہی کی ہے ، ہروہ چیز جو آسان اور زمین میں ہے اور الله علم والا تحمت والا ہے۔ (سورة النماء آیت ۱۷۰)

(۱۲) اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور ولیل آپنجی۔ اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور آثار دیا۔ (سورۃ النساء آپنجی۔ اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور آثار دیا۔ (سورۃ النساء آپنے ۱۷۵)

(۱۳) اے لوگو! بیہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وہال ہونے والی ہے دنیوی زندگی میں حظ اٹھا رہے ہو۔ پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا

- تم كو بتلا ديس كي- (سورة ايونس آيت ٢٧٠)
- (۱۳) اے لوگو! تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے ایک الی چیز آئی ہے وہ دوگ ہے ایک الی چیز آئی ہے۔ وہ بھی ہے اور داول میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والول کے لئے۔ (سورة بونس آیت ۵۷)
- (۱۵) اے لوگو! اینے رب سے ڈرتے رہا کرو قیامت کا زلزلہ ہی بری چیز ہے۔ (سورة ج آبیت ا)
- (۱۲) اے لوگو! اگر حمیس مرفے کے بعد جی الحصے میں کوئی شک ہے تو سوچو تو کہ ہم نے حمیس مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے۔ پھر خون بست سے۔ پھر کوشت کے لو تحربے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک تھرائے ہوئے وقت تک رخم مادر میں رکھتے ہیں۔ پھر حمیس بچین کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر آکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لئے جاتے ہیں اور بعض ناکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیئے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخر ہوئے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے ہم دیکھتے ہو کہ زمین خبر اور خک ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہوئی دار نیا تات اگاتی ہے۔ (سورۃ کج آبیت ۵)
- (12) اے لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے مقابل جن کو تم یکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر کھتے کہ سارے کے سارے ہی سارے ہی جمع ہو جائیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ برے ہی ضعیف طالب و مطلوب بیں۔ (سورة جج سیت سوے)
- (۱۸) اے لوگو! اپنے رب کالحاظ رکھو اور اس دن کا خوف کروجش دن باپ بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہو گا۔

یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے دیکھو تنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تنہیں دھوکے میں ڈال دے۔ (سورۃ لقمان آبیت سس)

(19) اے لوگو! جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تہیں آسان و زمین سے روزی پنچائے 'اس کی سوا کوئی معبود ، نہیں تم کمال النے جاتے ہو۔ (سورة فاطر آیت ۳)

(۲۰) اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے۔ تہیں حیات ونیا وهوکے میں نہ والے اور نہ وهوکے باز شیطان تہیں غفلت میں والے (سورة فاطر آیت ۵)

(۲۱) اے لوگو! تم اللہ کے مختاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ (سورة فاطر آیت ۱۵)

(۲۲) اے لوگر! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دو سرے کو پہانو، تو تمهاری جماعتیں اور قبیلے بنا دیے ہیں' اللہ کے نزدیک تم سب میں بردا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ علیم اور خبیرہے۔ (سورة حجرات آیت ۱۳)

ان آیات کے علاوہ خدائے رؤف الرحیم نے لوگوں کو چار اور جگہوں پر خطاب فرمایا ہے لیکن لفظ یا کی سجائے قل یا کے لفظ استعال ہوئے ہیں۔ للذا ان کو بہال علیحدہ درج کیا جاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ارشاد فرما تا ہے۔

(۳۳) فرما دیں اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔
جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لاکن 
نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے 
نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو۔ تاکہ 
راہ پر آجاؤ۔ (سورة اعراف آیت ۱۵۸)

( ۲۲) فرما دیں اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہوتو میں

ان معبودوں کی عبادت نہیں کرنا جن کی تم اللہ کے مقابل عبادت کرتے ہو۔ لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرنا ہوں جو تمہاری جان قبض کرنا ہے اور جھے کو نیہ تھم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ یہ سب طریقوں سے علیحدہ ہو جائے اور بھی مشرک مت بنا۔ (سورة یونس آیت ۱۰۵۔ ۱۰۲)

( ٣٥) فرما دين اے لوگو! تمهارے پاس حق تمهارے رب كى طرف سے پہنچ چكا ہے۔ جو شخص راہ راست پر آئے گا اور جو چكا ہے۔ جو شخص راہ راست پر آجائے گا وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہا اس كا بے راہ رہنا اس پر پڑے گا۔ اور میں تم پر مسلط نہيں كيا گيا۔ (سورة يونس آيت ١٠٨)

(۲۷) فرما دیں اے لوگو! میں تنہیں تھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔ (سورۃ جج آیت ۲۹)

#### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ بیں رب کریم الحکیم نے لوگوں کو بعض چیزوں کے کرنے کا تحکم فرمایا ہے اور بعض امور سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے ہم آہنگ اس نے اپنے بندوں پر کیے اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں۔ اور اپنی عظمت و برتری کے اظمار کے ساتھ معبود حقیقی اور قادر مطلق ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان کی کم مائیگی اور مختاجی کی نشاندی امثال سے واضح فرما دی ہے باکہ وہ فیراللہ کے طوق آپنے گلوں سے آثار کر پھینک دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی غلای کا تمذہ بیش بما آپ سینوں پر سجا کر اللہ خفورالودود سے آبنا کہ تعلق قائم کر لیں۔ اور وہ لوگ جو شیطان کی غلای میں ہی رہنا باعث فخر خیال کریں تعلق قائم کر لیں۔ اور وہ لوگ جو شیطان کی غلای میں ہی رہنا باعث فخر خیال کریں تعلق قائم کر لیں۔ اور وہ لوگ جو شیطان کی غلای میں نی رہنا باعث فخر خیال کریں تو وہ اس سرحشی و بخاوت کی پاواش میں خود آپنے ہی غیر صالح انجال کی ہو جمل زیجوں میں اس طرح جکر جائمیں گے کہ پھر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی بھی پرسان و زیجوں میں اس طرح جکر جائمیں گے کہ پھر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی بھی پرسان

حال نہ ہو گا۔ یوم آخرت ان کے اعمال بد آگ کی صورت میں نمودار ہول گے جو انہیں اپنے لیسٹ میں ان کے جن میں وہ جلنے لگیں گے۔ انہیں اپنے لیسٹ میں لے جن میں وہ جلنے لگیں گے۔ اولین علم اللی

معبود حقیقی نے لوگوں کو سب سے پہلے خطاب میں انہیں اس کی عبادت کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ تمام نداہب میں عبادت کا تصور موجود ہے لیکن خدائے واحد کو صرف وہ عبادت پندیدہ و مقبول ہے جس کی تعلیم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیونکہ یمی وہ زینہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے عباد معظمین اور انعت علیم کے گروہ میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ مزیدبرآں رب العرش العظیم کی واحدانیت و الوہیت و ربوبیت کا عملاً اقرار بھی اس طرح ممکن ہے کہ سر عجز نیاز کو صرف اس کے حضور جھکایا جائے۔

صالح اعمال کو خالفتا" اللہ تعالیٰ کی رضاء و خوشنودی کے لئے سرانجام دینے کا نام عبادت ہے۔ صاحب حال بزرگ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت قول ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور اسے آسانیاں بہم پنچانا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ساری ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور وہ مخلوق کے ساتھ درست نہ ہو اور اس کے کام نہ آئے تو اس کا اس طرح عبادت کرنا بیار ہے۔ کیونکہ عملاً وہ اس قول کی تردید کرتا ہے۔ ان کی عبادت کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص بانی پر درخت اگانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس طرح مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص بانی پر درخت اگانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس طرح مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص بانی پر درخت اگانے کی کوشش کر رہا ہو اور اس طرح دہ اپنا مقصد حاصل کے بغیر ساری ذندگی ضائع کر دے۔

خالق کون و مکان کی عبادت کا حق اوا کرنا تو بہت بردی بات ہے لیکن اگر معیار سامنے ہو تو اس رخ پر گامزن ہونے کی سعی کرنے میں یقینا آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جاتے

تھے۔ حضرت عثان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عند سارا دن روزہ رکھتے تھے اور سوائے شروع رات کے تھوڑے سے حصے کے شب بھر عبادت میں گئے رہتے تھے۔ معیار کو سامنے رکھ کر ہا آسانی محاسبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم عبادت میں کسقدر ذوق و شوق کا عملاً اظہار کرتے ہیں۔

ہم نی رحت صلی اللہ علیہ وسلم کے امنی ہونے کے دعویدار ہیں اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والول اور ان کے غلامول کے غلام متضور کرتے ہیں کیکن اگر ہماری زندگی اس کے شوت میں بطور شہادت پیش نہیں کی جا سکتی تو وعویٰ بے دلیل ہے۔ آج اکثر لوگوں کی بیہ حالت ہے کہ وہ اس مخض کی تفحیک کرنا قابل ستائش خیال کرتے ہیں جو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے راستے پر چلنے کی سعی مسعود کر رہا ہو۔ عبادت کا ندان و منسخرا زایا جا تا ہے۔ مقام غور ہے کہ کمیں ہم تو ان لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہیں ؟ اگر ہمارامشار ان لوگوں میں ہوتا ہو تو زندگی کی اس مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے تائب ہونا جاہیے۔ اور ابینے رخ کی در تنگی کرنی جاہیے۔ فقهی مسئلہ ہے۔ اگر تھی سے نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ اس نے جواب ویا نماز بردھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا کہا۔ تم نے نماز ردھی۔ کیا فائدہ ہوا ؟ یا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں۔ کس کے لئے پڑھوں مال باب تو مر گئے۔ یا کها بہت بڑھ لی اب ول گھرا گیا۔ یا کها بڑھنا نہ بڑھنا وونوں برابر ہیں۔ غرض اس قسم کی بات کرنا جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جا تا ہویا نماز کی تحقیر ہوتی ہو بير سب جمالت ہے۔ اذان کی آواز سن کر بيد کمنا کيا شور مجا رکھا ہے۔ اگر بيد قول بروجہ انکار ہو تو کفر ہے۔ روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جے کھانا نہ طے۔ یا بیہ کتا ہے جب خدانے کھانے کو ویا تو بھونے کیوں مریں ؟ یا ای مسم کی اور باتیں جن سے روزہ کی ہتک و تحقیر ہو کمنا کفر ہے۔ لقمه حلال کی اہمیت اور لقمہ حرام کی نحوست

عبارت کے بعد جس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ لقمہ طال ہے۔ جو لوگ

رزق طال کو اہمیت نہیں ویتے اور مال حرام کینے سے خوف نہیں کھاتے وہ نفسانی خواہشات کے غلام بیں۔ وہ مخلوق خدا کے وسمن اسلامی اقدار و تعلیمات کے باغی۔ فتنه و فساد کے داعی و علمبروار اور بے اخلاقی و بے حیاتی کے پیش رو ہیں۔ ایسے لوگ ماسوائے اپنی ذات کے کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ بیر زر کے بندے۔ امراء و وزراء اور حاکمان وفت کے حاشیہ بردار اور بے ضمیرو بیوفا ہوتے ہیں۔ ان کا خدا۔ "ان كا ايمان اور ان كى سجده كاه دولت موتى ہے۔ كيونكه بقول حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمته الله عليه لوكول كے ساتھ اپنے حقیقی تعلقات كا علم نہ ہو تو خود غرضی اور لا کی برستا ہی رہتا ہے لندا اقوام عالم کے عروج و زوال کی تاریخ کے مطالعے سے سے حقیقت ..... تلخ و ترش حقیقت ..... سیاه و گھناؤنی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ صرف حصول زر کی دوڑ نے ہی لوگوں کے جسموں سے خون نچوڑا ہے..... عورت کے نفرس اور باکیزگی کو داغدار کیا ہے..... قتل اور غارت گری کے سانیوں کو بالا ہے ..... ملکوں کی مضبوط بنیادوں کو کھو کھلا کیا ہے .... احترام آومیت کے تاج کو یاؤں تلے روندا ہے ..... لاغرو تحیف و مزار انسانوں کے جسموں اور ہدیوں پر شیش محل اور عشرت کدے تغیر کئے ہیں۔ مفلسی و بدحالی کے عفریتوں اور اثروہوں کو جنم دیا ہے ..... ملک و ملت کے غداروں کی پرورش کی ہے ..... نا سحین کی حب کو دلول سے مٹا کر ان کے خلاف نفرتوں اور حقارتوں کے نیج بوئے ہیں..... اور اللہ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی وسمنی کو فروغ دیا ہے۔ ماضی کے جھروکے مقفل نہیں ہیں ان سے جھانک کر عادیوں۔ محمودیوں اور قوم مدین وغیرہ پر عذاب اللی کے نشانات ویکھے جاسکتے ہیں۔ اور مرور زمانہ کے ہاتھوں نینوا و بابل کی اجڑی اور کئی ہوئی سہاگنوں کے کھنڈرات کی واستان ابھی تاریخ کے صفحات پر بھری پری ہے۔ جب تک لقمہ طیب اور رزق حلال پر قناعت نہیں کی جاتی اور مال حرام سے منہ موڑا نہیں جاتا اس وفت تک ہمارے گرو و پیش میں بھیلی ہوئی آفات و بلیات و وا مراض الجھنول اور بریشانیون نب اطمینانی و اضطراب اور آلام و مصائب سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو

حضرت سل بن عبدالله سترى رحمته الله عليه سے رزق طال كے بارے ميں وریافت کیا گیا تو فرمایا۔ "حلال وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ حلال خدا کے علم سے طلال ہو تا ہے۔ خود سمی کے بنانے سے طلال نہیں بن جاتا" ہیں جس مخض نے اسپنے ہاتھ میں شریعت کی مشعل لے کر اس کی روشنی میں لین وین کیا اور اس لین دین میں کچھ تغیرو تبدل نہیں کیا۔ اور شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھا اور وہی لیا جس کی شریعت نے اجازت دی۔ اور وہی دیا جس کا بھم شریعت نے دیا ہے اور شریعت کے مطابق ہی تمام تصرفات کئے ' تو ایسے مخص کو حلال کھانے والا کما جاتا ہے الفقہ ''علی المذاہب الاربعہ میں عبدالرحن الجزیری فرماتے ہیں۔ ''اگر شادی کی وجہ سے کوئی مخص حرام کی کمائی کرنے پر مجبور ہو جائے یا الی کمائی جس سے کسی یر ظلم ہوتا ہو تو الیے مخض کے لئے شادی حرام ہو گ۔ اور اگر حرام کی کمائی میں ریانے کا صرف اختال ہو تو اس دفت شادی کرنا مکروہ تحری ہو گا" بعض بزرگول نے فرمایا ہے کہ عورت کی غذا کو حرام اور حرام کے شبہ سے بھی پاک رکھنا چاہیے ناکہ بے کی پیدائش اس بنیاد پر ہو کہ شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے۔ محبوب خدا صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو محض مال حرام کمائے بھراس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالی اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرنے تو قبول نہیں ہوتا۔ اور جتنا کھ اسینے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لئے نار دوزخ کا توشہ بنآ ہے۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله نعالی عنه نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کئے وعا فرمائیں اللہ بتعالی میری وعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ''پاک اور خلال لقمہ کھاتے رہو اللہ تعالی تہاری دعائیں قبول کرے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے حرام لقمہ جو انسان اسپنے بیٹ میں ڈالٹا ہے اس کی وجہ سے چالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جو گوشت

بوست حرام سے پلاوہ جمنی ہے۔"

شیطان لوگوں کے مامنے ان گنت توجیہات پیش کرتا ہے۔ اگر اس کی ایک توجیہ کو رد کر دیا جاتا ہے تو دہ دو سمری پیش کرتا ہے۔ اور مسلسل پیش کرتا ہے۔ راشی ' خائن ' منافع خوروں ' ذخیرہ اندوزوں ' سمطروں اور قوم کے لئیروں کے چرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ابھار تا ہے اور ول و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی انتقاب کو حش کرتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مال چور دروازے سے لے لوگے تو گیجے نہیں ہو گا۔ یہ تمہارا ہی حق ہے جو دو سروں نے چھینا ہوا ہے اپنا حق ضرور حاصل کرتا جا ہیے۔ اگر یہ مال نہ لوگ تو گوئی اور لے لیگا۔ پھر چھیتا کے۔ لیکن اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو اور وہ شیطان کے اس خیال کی مخالفت کرے تو وہ دل میں وسوسہ ڈالٹا ہے تمہاری فلاں ضرورت انجی پڑی ہو۔ اس کا پورا کرنا اشد ضروری ہے۔ اس کو پورا کر لو پھر فلاں ضرورت انجی پڑی ہے۔ اس کا پورا کرنا اشد ضروری ہے۔ اس کو پورا کر لو پھر فلاں نہ لینا۔

## ہر ضرورت مندچور ہے

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر ضرورت مند چور ہوتا ہے۔ شیطان لوگوں کی اس صفت سے بخوبی واقف و آگاہ ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ لوگوں کو گراہ کرتا اور راہ راست سے دور لے جاتا ہے۔ ضروریات و خواہشات سے لوگوں کا چھنکارا پانا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ۔ حضرت میری علیہ السلام نے فرعون برانجام اور اس کے درباریوں کے سامنے حق پیش کیا تو وہ جب ماکل بہ قبول حق نظر آکے تو فرون نے فورا ان کی خواہشات کو ان کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا۔ "سوئی (علیہ السلام) تہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے گا۔ " لذا وہ پھر اپنی خواہشات سے چٹ گئاد کو تنایم کرنے سے انکار کر دیا۔

ضروریات و خواہشات حق کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں جنہیں عبور کرنا عام لوگوں کے لئے مشکل ہو تا ہے۔ نتیجتا سے خواہشات کی اتباع لوگوں کو تحت

الشرے میں پنچا دی ہے۔ بب لوگوں پر خواہشات کی عمرانی ہوتی ہے تو وہ حدود شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ منوعات کے سرتکب ہوتے ہیں۔ احکامات الهیہ کو شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ منوعات کے سرتکب ہوتے ہیں۔ ادکامات الهیہ کو شرک کرتے اور دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ان کی ہر معصیت ہیں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ "حدود اللی میں ہوتا ہے۔ حضرت شخ معیل رہا ہے۔ جب الیمی صورت آئے تو فررا " شریعت کی طرف رجوع کو اعمال سے کھیل رہا ہے۔ جب الیمی صورت آئے تو فررا " شریعت کی طرف رجوع کرو۔ اس کے فرامین کو مضبوطی سے تھام لو۔ خواہشات نفس کی پروی ترک کروو۔ اس لئے کہ ہروہ بات جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے اور اس کا ترک لازی اس لئے کہ ہروہ بات جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے اور اس کا ترک لازی ہے۔ "شیطان کی عوام الناس دشمنی سرنمان انہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لوگوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اان کے دشمن کے بارے میں واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے تاکہ اس کے انوا اور دلفریب و رشکین جالوں سے محفوظ رہا جا سے۔ یہ جانے کے بی جانے کے بی جانے کی سعی نہ کی بارے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوائ کی اور کھل و شمن کون ہے اس سے بیخ کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوائوں کا از کی و ایری اور کھل و شمن کون ہے اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوائوں کا از کی و ایری اور کھل و شمن کون ہے اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوائوں کی اور کھل و شمن کون ہے اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوی کی سعی نہ کی جائے تو اس سے نوی کی سعی نہ کی دورانشہدی کا شوت اور کیا ہو گا۔

### شيطان

شیطان او شطن " ہے ہے۔ اس کے معنی رس منجرف و دراز اور دور ہونا ہے۔ شیطان خیرے دور اور شرکے اندر متحرک و فعال ہو تا ہے۔ وہ لوگ جو شیطان سے کام کرتے ہیں خقیقتاً وہ بھی شیطان ہیں خواہ ان کے چرے کتے ہی اوکش ہوں۔ اس صدافت ہے مفر نہیں ہے کہ جو خیر پر نہیں ہو تا وہ غیر پر ضرور ہو تا ہے اور جو غیر پر ہور ہو تا ہے اور جو غیر پر ہور ہو تا ہے اور جو غیر پر ہوا ہو تا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ اس کے ساتھ شیطان مناط کر دیا تا ہے۔ ہم اس پر شیطان مناط کر دیے ہیں۔ (سورة زخرف آیت ۲۹۱)

فضل کے علاوہ دنیا والوں سے نہ ان کی مدد ما تکیں نہ ان کے مال طلب کریں۔ نہ ان کی تعریف جاہیں نہ ان کے جھے اور گروہ کی طرف راغب ہول اور نہ ان کے تخفہ و بداید کی طمع و لایچ رکھیں۔ فواحش اور دنیا والے سب شیطان کی فوج اور جنھا ہیں۔ لنذا لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات اور تمام حالات میں صرف خدائے قدوس کی طرف رجوع کریں 'حرام اور حرام کے شبہ سے بھی گریز کریں۔ جو مختص اس کی برواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے وہ پاک و طیب ہے یا حرام تو الله تعالی بھی برواہ نہیں کرتا کہ اس کو دوزخ کے کون سے دروازے سے واخل کرے۔ لیکن جب شیطان کسی میں اپنی عداوت اور مخالفت کی تصدیق کر لیتا ہے اور اس کی سیائی و صدافت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے مایوس ہو کر دو سرے کی طرف متوجه ہو تا ہے۔ لیکن پوشیدہ طور پر آتا رہتا ہے للذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدق پر سخی سے قائم ہوں اور شیطان کے وار سے ہوشیار رہیں۔ اس کے کہ اس کی دسمنی برانی اور حقیقی ہے۔ وہ گوشت یوست میں خون کی طرح رواں دواں رہتا ہے۔ لندا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اینے اوپر خدائے جبار و قہار کا خوف اور ڈر مسلط کریں۔ یمی وہ راہ ہے جس کے ذریعے شیطان کی جالبازیوں اور مکرو فریب سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکه شیطان زنده بے اور اگر اس کا دار چل جائے تو لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ تعالی کی اطاعت کرتا تھا اب بھی کرتا ہے۔ لیکن اتباع حق کا منکر ہے۔ اطاعت کا تعلق قول سے ہو تا ہے اور اتباع کا عمل سے۔ اگر لوگ قولاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور عملاً اتباع نہ کریں تو وہ بھی شیطان کے ساتھی

## امن کی صورت

حضرت حسن بقری رحمته الله علیه کا فرمان ہے جو مخص الله تعالی کا خوف

ولاتے ہی خوف نہ کھائے اور اپنی روش نہ بدائے اس کا نفس حراق کا مالک ہے اور جو مخص کھانے پینے کو ہی خدائی نعت ہمجھ وہ ہم علم ہے اور عذابول میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانے کے معنی اس کو قادر مطلق ماننا اور اس کی قدر کرنا ہے جینے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ صورت اس کی جہ آپ ہی کا قول ہے کہ خالق کے احکام کی اتباع ہے اس قائم ہو آ ہے اس فائم ہو آ ہے کو نلہ اس حورت میں خوف اور حق پر استقامت ہے رہنے پر امن مسحکم ہو آ ہے کو نلہ اس صورت میں خوف خداو ندی ہو تا ہے۔ اگر خوف خداو ندی کو دل میں جا گزیں نہ کیا جائے تو دئیا و آخرت میں تباہی و برباوی کو وعوت دینے کے مصداق ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلائی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ زمانہ حالمہ ہے۔ جلد ہی تم کو نظر آئے گا کہ اس سے کیا پیدا ہو تا ہو تا ہو نا خداو ندی ویکھو گے۔ لیکن جب تک دلول ہو خوف خداو ندی والمانی دہتے ہو تھیاں۔ فیش اور فیش سے کراہت لازی ولابدی ہو خوف خداو ندی والم محبت اضاری رہتا ہے تو عصیاں۔ فیش اور فیق سے کراہت لازی ولابدی ہو جب گزار محسیت سے کنارہ کئی بیٹین ہے۔ اور افعال رفیانہ کی جگہ حسن سلوک محبت اضاری و موت ، ہوروی و اعانت اور صلہ رحمی کے لیتے ہیں۔

### صلہ رحمی کے بغیرونیا بیسوا اور شیطان دلال ہے

جھڑت ابو ہریرہ رضی اللہ واللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض جاہے کہ اس کے رزن بین کشائش اور عمرورا ذرائ ہو تو وہ صلہ رحی کرے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ رحم رحمٰن سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ اگر ہم اپنے گردو بیش بین چھلے ہوئے واقعات پر نظر والیس تو دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے ٹوٹے ہوئے رافتے بھی جڑ جاتے والیس تو دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے ٹوٹے ہوئے رافتے بھی جڑ جاتے ہیں۔ ایس کین اگر اس کو شعار زندگی نہ بنایا جائے تو صلبی رشتے ناطے بھی فضاؤل میں مخلیل ہوجاتے ہیں۔ جن و خاشاک کی طرح بھرجاتے ہیں۔ جسمون شعید ہو جاتے ہیں۔ جسمون سفید ہو جاتے ہیں۔ جسمون شعید ہو جاتے ہیں۔

ذہنوں اور روحوں کے اندر توڑ پھوڑ کا سلسلہ طویل ہوجاتا ہے۔ تفسا تفسی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اور پھر کئی فرد کو اپنی ذات کے سوا کوئی دو سری ہستی نظر نہیں آئی۔ ا فرا تفری ' افتراق ' انتشار ' انحطاط اور اضمحلال محیط ہو جاتا ہے۔ بھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان سب کے جد امجد حضرت آدم صفی اللہ اور حضرت حوا علیم السلام ہیں۔ وہ فراموش کر دیتے ہیں کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائیوں کے ساتھ اغیار سے بھی بدتر سلوک روا رکھنا چہ معنی دارد۔ جب بیہ صور تحال ہو تو ان ٹوٹے ہوئے ر شتول..... مرده لوگول..... مفلوج سوچول..... مدقوق جذبول..... كرم خورده ماحول..... اباج افكار.... بوسيده زبنيتول.... اسلاف سے شكت تعلق اور رحمته العالمين صل الله عليه وسلم كي غلامي كے كھو كھلے وعوں كى راكھ سے فتق و فجود كفرو الحاد اور بعد و منافقت ہی جنم لیتی ہے جس سے لوگوں کی فانی زندگیوں میں وائمی تلخیال ' مایوسیال ' اداسیال اور اندهیرے تھیل جاتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو اندهیروں سے مجات دلائے عوارض اور روگ دور کرنے کے لئے رحم کرنے والے رحمن نے اپنے محبوب صل الله عليه وسلم ير قرآن ياك نازل فرمايا ..... قرآن جو شفا بھى ہے اور دوا بھی ..... جو رحمت بھی ہے اور تقیحت بھی ..... جو نور بھی ہے اور مردہ فلاح

الله عزو جل نے قرآن تھیم میں دنیا کی حقیقت واضح فرما دی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۲۸) دنیا کی بیر زندگی تو محض امو و لعب ہے البتہ سچی زندگی آخرت کا گھرہے اگر بیر جانتے ہوتے (سورۃ عنکبوت آبیت ۱۲۲)

اس سے بردی سند اور کیا ہوگی کہ یہ دار فانی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کی مثال تو اس بیبوا کی طرح ہے جو کسی کی میت اور دفادار نہیں ہوتی۔ اس کے جتنے مرضی ناز نخرے اٹھائے جائیں' ناز برداریاں کی جائیں' اس کی محبت کے گیت گائے جائیں لیکن یہ اپنے چاہنے والے ...... اپنے برستار ...... اپنے محب کو ضرور دھوکا دین

ہے و خاکرتی ہے و اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے۔ اسے سولہ سنگار کرا ا بیسوا کا ولال ہے۔ وہ اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے۔ اسے سولہ سنگار کرا ا کر اس کے وارفتگان و عشاق کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس طرح وہ لوگوں کو گھیر گھار کر اس کے کوشھے پر لا تا ہے۔ اور انہیں اس کے وام تزویر میں پھنسا وہتا ہے اور جو اس کے چنگل میں پھنس بھی جاتا ہے۔ اسے بھی بیہ قالہ نہیں ملتی ہے بلکہ اس کا وین بھی جاہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے حدیث پاک میں ونیا کو مومن کا قید خانہ قرار ویا گیا ہے۔ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ونیا میٹھی اور سزر رنگ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیس خلیفہ بنا کر و کھنا چاہتا ہے کہ تم کسے اعمال کرتے ہو ؟ پس ونیا اور عورتوں سے بچے۔ بنوا سرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ایک ون ہم مسجد قبامیں مجوب حق صل الله عليه وسلم كے ساتھ نماز اواكر رہے تھے۔ ايك اعرائي شترسوار عبرالله خفاف آیا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول الله صل الله علیہ وسلم ! میں نے ایک خمیده کمربورسطے کو دیکھا جو زمین کھود رہا تھا۔ وہ عبد کلال بن کیغوث اعمیری تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے کئی ہزار سال سے اس کی قوم کی کوئی خبر شیں۔ وہ قبیلہ بی مازن میں تھرا ہوا ہے۔ جن میں ایک بوڑھا ہے۔ وہ کتا ہے میری عمر بیدرہ سوسال ہے۔ اس بوڑھے نے خردی کہ اس واوی میں قوم عاد کا ایک وریا تھا جو اب بند ہو کیا ہے۔ اور اب میں تنن سو سال سے زمین کھوو رہا ہوں تاکہ اس دریا کو ڈھونڈ نکالوں اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ایک مختی ملی ہے جس پر قوم عاو کی قدمت میں دو ا معار لکھے ہوئے تھے اور لوح ٹانی پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مذمت کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر الی جگہ لے گیا جمال سرخ سونے کا ایک تخت رکھا تھا۔ اس پر ایک مخض بیٹا تھا۔ جس کی دونوں انکھوں کے ورمیان لکھا تھا۔ دمیں شداد بن عاوہ ستولوں والا ہوں۔ میں ہزار سال تک جیا۔ میں شرار شروں کی بنیاد رکھی۔ ایک ہزار کنواری لؤکیوں سے معبت کی۔ ایک ہزار فزائے کا

مالک تھا۔ میں نے کئی ہزار لشکروں کو شکست دی۔ میں نے مشرق و مغرب بر حکومت کی۔ لیکن میرے لئے دنیا باقی نہ رہی نہ میں دنیا کے لئے باقی رہا۔ سب کو چاہیے کہ میرے بعد کوئی بھی دنیا کے لئے مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دوسری جگہ لے گیا جہاں چاندی کا تخت رکھا تھا۔ جس پر ایک لونڈی بر پشت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا۔ " دسیں ضبغہ بن عاد کی لڑکی ہوں جس نے مجھ پر دست درازی کی۔"

بزرگان دین نے بھی دنیا کی بردی شخفیرو ذلت کی ہے اور اس سے ہمیشہ کنی كترات رب بير سلطان العارفين حضرت سلطان مابهو رحمته الله عليه فرمات بين وونیا سوائے بانچ چیزوں کے فضول ہے۔ اول روئی جس سے زندگی قائم رہے۔ دوئم یانی جس سے بیاس بھے۔ سوئم کیڑا جس سے ستر ڈھانیے۔ جہارم گھر جس میں گذارہ ہو سکے۔ پیجم علم جس پر عمل ہو سکے۔ یہ اشیاء دنیا و دنیاداری نہیں بلکہ زندگی کے قیام اور توازن کے لئے ضروری ہیں۔" ایک اور مقام پر دنیا کی تعریف فرماتے ہیں کہ معاش سے زیادہ سازو سامان رکھنا اور خدا تعالیٰ سے عافل ہو جانا ہی دنیا ہے آگر حب دنیا جو کے برابر بھی دل میں ہو گی او جاہے روئے زمین کے تمام اولیائے کرام جمع ہو جائیں جب تک اس کے ول سے خب دنیا نہ اٹھ جائے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ راہ معرفت میں دل کی سابی زنگار اور کدورت محل رہتی ہے۔ اس کئے کہ حب دنیا زہر قامل ہے۔ دنیا ایمان کھاتی ہے اور زہر جان کو کھاتی ہے مدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے اور ترک دنیا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ جب دنیا اس قدر بر فریب و دغاباز ہے کہ سب کھے برباد کردی ہے اور بید چربھی خوش نہیں ہوتی تو وہ مخض وہ دنیا دار جو اس کا شیفتر و دلدادہ ہو وہ بھلا کب کسی کے ساتھ مخلص و ہمدرد ہو گا۔ اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ "بیہ طالبان دنیا حرص کے کوے اور لقمہ حرام کی چیلیں ہیں جو کہ سکا بمكلام بين-" أيك أور مقام ير فرمات بين- "ونيا دار معاشره مين مرفساد كا باعث بنما

ہے۔ حتیٰ کہ بیغیروں کے ساتھ منافقت کرنے والے دنیادار ہی تھے۔" ایسے لوگ جو حب دنیا رکھتے ہیں ان کے باس دولت کی فرادانی انہیں ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ حب دنیا رکھتے ہیں ان کے باس دولت کی فرادانی انہیں ایمان سے دور لے جاتی ہے۔

ادھی لعنت دنیاں تائیں ساری دنیا داراں ھو جیس راہ صاحب دیے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ھو

اس کئے دنیا کا طالب اور دنیا کی طلب سراسر جمالت ہے۔ اور اللہ کا طالب اور اللہ کا طالب اور اللہ کا طالب اور اللہ کی طلب سرا سرعلم ہے۔ نبی برحق صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "دنیا کا طالب جرا ہے۔ عاقبت کا طالب عورت ہے اور مولی کا طالب مرد ہے۔"

#### خواہشات کے آسیب زدہ

طالب دنیا و خواہشات لازم و ملزوم ہیں۔ وہ لوگ جو صرف طالب دنیا ہیں وہ اور خواہشات کے آسیب زدہ اخرت کے سوداگر نہیں' صرف دنیا کے ہی ساہوکار ہیں۔ یہ خواہشات کے آسیب زدہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ائنی نفسانی خواہشات کی بدولت قوموں کی ذلت و رسوائی کا بیت ہیں۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے۔

### از هوائے خوایش در ہر ملتے گشتہ ہر قومے اسیر ذلتے

ترجمہ ، ہر ذہب میں اپی خواہشات نفسانی سے ہر قوم ذات میں گرفتار ہوئی ہے۔ سرماج عاشقال حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "انسان جب تک خواہش اور غرض د غائیت سے پاک نہ ہو وہ انعام یافتہ ہمیں ہوتا۔ نہ وہ انعام یافتہ ہمیں شار ہوتا ہے اور جو انعام یافتہ میں شار ہوتا ہے اور جو لوگ خواہشات کی غلای ترک کر دیتے ہیں انہیں چار انعامات فقر' غنا' نور اور پاکی طلح ہیں۔ " لیکن جو لوگ دنیا اور خواہشات کا دامن نہیں چھوڑتے وہ اللہ تعالی کے طلح ہیں۔ " لیکن و بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے طرح کو گاری خادم اپنے مالک کے بنائے ہوئے طریق سے مال خرج نہیں کرتا تو اسے اگر کوئی خادم اپنے مالک کے بنائے ہوئے طریق سے مال خرج نہیں کرتا تو اسے اگر کوئی خادم اپنے مالک کے بنائے ہوئے طریق سے مال خرج نہیں کرتا تو اسے اگر کوئی خادم اپنے مالک کے بنائے ہوئے طریق سے مال خرج نہیں کرتا تو اسے

سرکشی پر محمول کرتا ہے۔ بعینہ عطا کا استعال اگر اپنی خواہش کے تحت ہو تو سیر قادر مطلق سے سرکشی و بغاوت ہو گی۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں مثلاً جب لوگ حق کی بجائے اپنے گمان کو بیان کرتے ہیں یا اپنے تجربات کو بیان کرنے کی بجائے خواہش نفس کے نفتے تھینجنے لگتے ہیں اور اس کے لئے ذومعنی الفاظ استعال کرتے ہیں . تو بیر سرکشی و بغاوت کاار تکاب ہے۔ بید لوگ عملاً اظهار کرتے ہیں کہ وہ سدا زندہ رہیں گے۔ انہیں مرنا نہیں ہے۔ یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ فخرو غرور ان كامسلك موتا ہے۔ وہ اس طرح رعونت سے چلتے ہیں جیسے زمین كو اسينے ياؤل سے مسل کر رکھ دیں گے۔ لیکن ان کی بے بی و بیکسی کا بیہ عالم ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی ان کی کوئی چیزاہیے پاؤں میں لے لے کر تو بید اس سے واپس نمیں لے سکتے۔ الیے لوگوں کی نسبت ایک حقیرو کمزور مکھی ہزار درجہ افضل و بہترہے ۔ مکھی میں میہ صفت ہے کہ وہ تعفن کے باعث کی نشان دہی بھی کرتی ہے اور فضا کو تعفن سے پاک كرنے كے لئے كوشال بھى رہتى ہے۔ ليكن وہ لوگ جو تن كے اجلے اور من كے کالے ہیں میہ معاشرہ میں اپنی خباشوں کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیلاتے ہیں۔ بدلوگ بظاہر زندہ ہیں کیکن حقیقت میں مردہ ہیں اور ان پر تقیحت کار کر نہیں ہوتی۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت باران رحمت کی طرح ہے جس سے اپنے اپنے رخ پر لوگ آگے برھتے ہیں۔ اگر رخ بھلائی کا ہو تو بھلائی میں ترقی ہوتی ہے اور اگر برائی کا رخ ہوتو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقیحت کا کوئی مزاج شمیں ہے۔ بیہ مطابق کی مطابقت برمعاتی ہے اور مخالف کی مخالفت میں اضافہ کرتی ہے۔ کی وجہ ہے کہ قرآن تھیم سے جو سراسر نقیحت ہے لوگ اینے رخ کی بدولت مراہ بھی ہوتے ہیں اور کثر ہدایت بھی یاتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی موجودگی میں ان کی تقیمت و ہدایت کے مقابلے میں لوگوں نے سخت مخالفت کی بجزان کے جن کا رخ درست تھا وہ ان پر ایمان کے آئے اور ہی صورت بزرگان دین کی ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ میرے بیخ فرماتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان محبوب ہستیوں سے استفادہ کرنے کی صورت رہے کہ ان کے قدم بقدم رہے اور معیت میں رہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بردھ کمنا سوئے ادب ہے

اوگوں کو گرائی کی دلدل سے بچانے کے لئے اللہ لطیف الخیرنے سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ای اور دین حقیف کے ساتھ بھیجا۔ بعض کوگوں بین یہ بات میں گئی ہے کہ ای وہ ہو تا ہے جو ان پڑھ ہو حالا تکہ یہ بات درست نہیں ہے اور خاص طور پر خاتم البین صل اللہ علیہ وسلم کے بارے بین یہ کمنا سوئے اوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بین یہ کمنا سوئے اوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توگوں کو حکمت و کماب سکھانے اور پاک کرنے کے لئے تشریف لائے علم کسب یہ یفیڈیا پاک تھے۔ نی ای صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم ان بین سے نہیں تھے جو اس وقت ایل کماب میں سے تھے۔ میرے یہ کاارشاد ہے کہ جو پاک ہو جائے وہ ای ہوتا ہے اور ای سے ای بینے ہیں۔ آپ نے ملت حقیف کی تشریح فرماتے ہوئے کما کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جو لوگ ایمان کے آئے ہیں وہ میرے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالی بخشے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عنور صلی اللہ علیہ وسلم وین حقیف لے کر عذر ایک وی حقیق کر جو کوگ ایمان کی وہ خیور صلی اللہ علیہ وسلم وین حقیف لے کر تشریف لائے اور ہم ملت حقیقا پر ہیں۔

ناقص اعمال کی حقیقت آگ ہے

الله علیم القدیم نے حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو بشیر اور نذر بنا کر بھیجا تاکہ صالح اعمال والوں کو جنت اور الله تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کی خوشخبری و مرژدہ سنا دیں اور برے اعمال والوں کو الله تعالیٰ کی ناراضگی اس کے عذابوں اور آخرت کی تحقیوں سے ڈرائیں۔ فرمان خداوندی ہے۔

عذابوں اور آخرت کی تحقیوں سے ڈرائیں۔ فرمان خداوندی ہے۔

(۲۹) جس محص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا جاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے

کئے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے جسے کوئی آسان پر چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والول پر پھٹکار ڈالٹا ہے۔ (سورة انعام آیت ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ کا راستہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ
کے قدم بھدم ہونے سے ملتا ہے اور کوئی صورت ہی نہیں جو لوگ اللہ کے حبیب
صل اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے 'آپ کی اتباع و اطاعت نہیں کرتے 'اللہ کی ہی چاہت ہے کہ ان کا بینہ اسلام کے لئے نگ کر دے 'وہ دین و ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے۔ اس حال پر مولانا روم فرماتے ہیں۔

اندر آئد اے مسلمانان ہمہ غیرعذب دین عذاب ست آن ہمہ

تنفق حاصل كرنا جايي

### ہرواقعہ عبرات آموز ہے

حضرت سالم بن ابی جعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابو الدرواء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے دو بیل گزرے اور سے دونوں کام میں لکے ہوئے تھے۔ ایک ان میں سے اپنے کام پر لگا رہا اور دوسرا رک گیا۔ حضرت ابوالدروا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں بھی عبرت ہے کہ رکنے والے نے کسان کا ڈنڈا کھایا اور دوسرے نے شیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنه کا زیادہ تر عمل عبرت مکرنا تھا۔ اس کے اے لوگو! اپن جبینوں میں سجدے آباد کرد۔ اپنے ہونوں سے خدائے ودود کے نغے الایو اور دلول میں عشق رسول صل اللہ علیہ وسلم کی آگ روشن كرو ..... خوب روش كرو ..... خوب روش كرو كيونكه بے عشق انسان زنده شين 

### حاصل بیان

الله تعالی کو مانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بی آخر الزمان صلی الله عليه وسلم كومانا جائے..... عملاً مانا جائے.... اور محبت و خلوص سے مانا جائے۔ 🖈 عباوت صالح اعمال کو خالصتا" الله تعالی کی خوشنودی و رضا کے لئے سرانجام دینے کانام ہے۔ ریہ قول ہے اس کا عمل ریہ ہے کہ مخلوق خدا کو آسانیاں ہم پہنچائی

🖈 کب اسلام ادر اسلامی شعار کو براسمجها جائے تو پھر حلال و حرام میں تمیز روا ر کھنا ممکن نہیں ہے۔ لندا ہوی و ہوس کے تحت زر پرستوں نے اپنے عشرت کرے آباد رکھنے کے لئے مفلسی و ہرحالی کی فصلیں اگا دی ہیں اور خیرو برکت کی ہر قدر کو بامال کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حلال و حرام 'جائز و ناجائز میں وقف رکھنا لازم ہے

ورند اصلاح معاشره كاخواب تجهي شرمنده تعبير نبيس موسكتا-

ہے ہر ضرورت مند چور ہوتا ہے الذا شیطان انسان کے اس کمزور ترین پہلو سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ضرورتوں کے دریا اس کے سامنے بہا دیتا ہے جن کو عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں اور وہ ان ضروریات کی شکیل کے لئے ہر برائی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور اخلاقی' ساجی' دینی اور شرعی تمام حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس طرح حضرت انسان شیطان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

المن الرئ المرات علم ناجائز اور ناحق سے بچنے کی کی صورت ہے کہ صلہ رحی کو اختیار کیا جائے۔ اس سے ظلم کی بیخ کئی ہوتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسانی رشتے جڑ جاتے ہیں۔ اس لئے اگر دنیا دین کی راہ میں حاکل ہوتی ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔

الم اندگی میں پیش آنے والے واقعات پر نگاہ رکھنی چاہیے کیونکہ مجاز میں حقیقت کا رنگ منعکس ہوتا ہے۔

مقام غور ہے کیا ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانے ہیں جیسے انہیں مانے کا حق ہے ؟ کیا ہماری عبادت اللہ تعالی کی خوشنودی و رضا کے لئے ہے یا شوکت نفس کے لئے ؟ کیا ہم اسلام اور شعار اسلام کا قولاً و عملاً اور علا " ذاق تو نہیں اڑاتے ؟ کیا ہماری حرص و آزنے مخلوق خدا کی زندگیوں میں الجھنول کے کانٹے تو نہیں ہوئے ؟ کیا ہم طلل و حرام میں وقف لازم رکھتے ہیں یا نہیں ؟ اور کیا ہمیں دین کے مقابل دنیا تو عزیز نہیں ہے ؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات حق سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو زندگی کی مہلت سے حال پر استفادہ کیا جا سکتا ہوئے وگرنہ دم واپیس بجر بجھتاوے کے اور کچھ نفیب نہ ہوگا۔

\*\*\*

باب نمبر سو



## بنی اسرائیل کی اصلیت و فطرت اور مخصوص طرز فکر و عمل

حضرت بعقوب عليه السلام كا اسم پاك عبرانى ذبان مين اسرائيل ہے۔ يه دو لفظوں اسرا بمعنى عبد اور ايل بمعنى الله سے مركب ہے۔ عربی مين اس لفظ كا ترجمه عبدالله كيا جاتا ہے۔ حضرت ابراہيم خليل الله عليه السلام كا وہ اسحاتى خاندان جو ان كى نسل ہے ہے اس لئے بنى اسرائيل كملاتا ہے 'اور آج بھى يموو و نصارى كے قديم خاندان اسى نسبت كے ساتھ منسوب ہيں جب حضرت يوسف عليه السلام كا زمانه آيا تو بنى اسرائيل مصرمين آكر آباد ہو گئے۔

بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ اس امریر شاہر ہے کہ ان کا ایک خاص انداز فکر و عمل ہے جو سینکٹوں سالوں کی تہوں میں لیٹے ہوئے واقعات و حالات نے ان کی زندگیوں میں ترتیب ویا ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ وہ اس مزاج ہے جو ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا ہے اس سے گلو خلاصی چاہتے ہی تہیں۔ ان کے افکار و کردار' ان کے کیل و نمار' ان کی سیاست اور خارجہ پالیسیوں میں سب سے نمایاں عناصر ان کی سرکشی۔ احبان فراموشی' فساد انگیزی' بغض و حسد' شتر کینہ' عناد و وشمنی' قول و فعل میں تضاد' سازش اور عرائی و بے حیاتی ہیں جو ان کے مزاج کا خاصا

ہیں۔ یہود بنی اسرائیل کا ایک خصوصی امتیاز بیہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے کسی گوشہ ہیں ہیں جاکر آباد ہوں اپنے اسرائیل ناموں کو ترک نہیں کرتے۔ مجمع عام میں برہنہ ہو کر نہاتے تھے اور اس کے عادی تھے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور ذہ خات موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور ذاتی تھے۔

# نوازشات ربانی اور بنی اسرائیل

الله تبارک نے بی اسرائیل کو اپنی کثیر تعمقول اور راحتول سے نوازا تھا۔ اس میں بہت سے انبیاء و مرسلین بھیجے اور انہیں سلطنت و بادشاہت بھی عطا کی۔ وہ جس چیز کی بھی طلب کرتے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا برکت سے ان کو مل جاتی۔ آسان سے ان کے لئے من (ایک میٹھی چیز) اور سلوی (ایک قسم کے برند) اتارا جاتا ،جو مجکم خدا ان کے سامنے آجاتے تھے۔ وہ بقدر ایک دن کی خوارک کے انہیں لے لیتے تھے کین انہیں ذخیرہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جلد ہی انہوں نے اس خوان نعمت سے اکتاب کا اظهار کر دیا اور دوسری اشیائے خودرتی مثلاً کسن بیاز میسور کھیرا کئری اور باقلا وغیرہ طلب کیا باوجود منع کرنے کے جب وہ نہ مانے تو انہیں وہ بھی عطا كر ديا كيا۔ جب وہ حضرت موسى عليه السلام كى معيت ميں عرب كے علاقے ميں داخل ہوئے تو وہاں ان کے لئے نہ تو مکانات تھے اور نہ ہی سابیہ دار درخت جن کے نیچے وہ وهوپ کرمی اور تیش سے نیج سکتے۔ انہوں نے اس امر کی خواہش کی کہ سائے کا انتظام کیا جائے چنانچہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا سے بادلوں کے برے کے یرے بی اسرائیل پر سامیہ قاکن ہو گئے۔ وہ جہال جاتے بادلوں کا سائیان ان کے سرول یر سامیہ قکن رہتا تھا۔ بن اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے۔ انہیں پینے کا یانی میسرنہ تھا لازا الله کے علم سے آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھریر مارا تو بارہ چیتے جاری ہو سنے الغرض ان کے جس قدر مطالبات تھے وہ بورے کئے گئے اور جتنی راحیں درکار تھیں اللہ نعالی نے ان کو میسر کیں لیکن اس کے باوجود ان میں اکثریت کا رخ غیر کا

رہا اور وہ صراط مستقیم سے دور رہے۔

فرمان ربی کے مطابق جب حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپ ہمراہ
کے کر روانہ ہوئے تو فرعون نے اپ لئکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب انہوں نے
دیکھا تو بے قرار ہو گئے سرتالیا پریٹانیوں میں غرق ہو گئے۔ خدا پرسے یقین اٹھ گیا اور
اپ رسول علیہ السلام کی اطاعت کو طاق نسیاں پر رکھ دیا اور گویا ہوئے "کیا محریوں
قرین نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لئے بیابان میں لے آیا ہے۔ ہمارے لئے معربوں
کی خدمت و اطاعت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر و افضل ہے" سالها شال کی غلامی و
پستی نے ان کی ہمتیں سلب کرئی تھیں۔ حوصلے پست تھے۔ ذہن مریض تھے۔ کردار
میں کروری اور افکار میں مشرکانہ عضرغالب تھا۔

پهلا مشرکانه مطالبه اور شرک جلی کی سزا

جب اسرائیلی فرعون کے وست ناپاک سے محفوظ رہے تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اپی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے ہی تم کو اس زبروست فتنہ سے نجات وی ہے لندا میرا شکریہ ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے سینا کے بت کدول میں لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسے معبود بنا دیں تاکہ ان کی پرستش کرتیں۔ یہ سب سے پہلا مشرکانہ مطالبہ تھا جو انہوں نے کیا۔

گوسالہ مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور اس کے ذہب میں اس کی برای اہمیت تھی۔
جب حضرت مولی علیہ السلام کوہ طور پر چالیس یوم کے لئے تشریف لے گئے تو بعد
میں سامری نے ایک بچھڑا بنایا جو بواتا تھا الذائی اسرائیل نے اس کی پر ستش شرزی کر وی۔ جب حضرت مولی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ کے تھم سے اس مرک کی یاداش میں توبہ کی یہ صورت رکھی گئی کہ جو محض رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہو وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ مثلاً باپ بینے کو اور بیٹا باپ کو قریب ہو وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ مثلاً باپ بینے کو اور بیٹا باپ کو

اور بھائی بھائی کو۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق تین ہزار بن اسرائیل قتل ہوئے اور سامری کو دنیا میں بید سزا ملی کہ فاتر العقل کی طرح مارا مارا پھرتا تھا اور جب کوئی قریب آیا تو بھائے ہوئے کہنا تھا۔ دو یکھنا مجھے ہاتھ نہ لگانا"

# بنی اسرائیل کی کٹ جنی اور دربدہ دبنی

بن اسرائیل کا خاصا تھا کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ فضول بحث مباحثہ اور کج بختی روا رکھتے تھے۔ جب اللہ جل جلالہ نے گائے ذرج کرنے کا تھم دیا تو حسب عادت غیر ضروری بحث شروع کر دی۔ ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بیں۔ "اگر بنی اسرائیل کٹ ججتی نہ کرتے تو گائے کے معاملے میں کسی فتم کی قید و بند نہ ہوتی اور وہ جو بھی گائے ذرج کر دیتے تھم کی فقیل ہو جاتی۔"

اس قوم نے انبیاء علیم السلام کو ناحق ستایا اور ان پر قتل کے الزام بھی لگائے ہے حضرت موسی علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور اسی طرح حضرت واؤو علیہ السلام کی نبست اتبام لگایا کہ ان السلام کو قتل کیا ہے اور اسی طرح حضرت واؤو علیہ السلام کی نبست اتبام لگایا کہ ان کی "اوریا" کی بیوی ہے آشائی تھی۔ (نعوذ باللہ) امم سابقہ نے خدا کے سچ دین میں اپنی خواہشات نفس کے زیر اثر جمال اور بہت می تحریفات کی تھیں ان میں سے ایک شرمناک تحریف یہ تھی۔ کہ وہ خدا کے رسولوں پر بہتان طرازی اور ان کی جانب سے بیبودہ اور فیش انتساب کے لئے بے جا اقدام کرتے تھے۔ اور اس معالمہ میں بی اسرائیل کا قدم سب سے آگے تھا وہ ایک جانب نو اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ ہتی کو بیراغلاقی امور کا انتساب بھی ان کے ساتھ وابست رکھتے تھے مثلاً حضرت ہارون علیہ غیراغلاقی امور کا انتساب بھی ان کے ساتھ وابست رکھتے تھے۔ بلکہ شرک کا معلم اور بت پرست خابت کرتے تھے۔ بلکہ شرک کا معلم اور بت پرست خابت کرتے تھے۔ بلکہ شرک کا معلم اور بت پرست کا رہنما کی بیٹیوں کا معالمہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹیوں کا معالمہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹیوں کا معالمہ بڑا عیب طرح بیان کرتے تھے۔ جو ان کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معالمہ بڑا عیب طرح بیان کرتے تھے۔ جو ان کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معالمہ بڑا عیب طرح بیان کرتے تھے۔ جو ان کی

اندورنی خباشت کا مظر تھا۔ (عبازا "باللہ)

ان جمنمیوں نے صرف انبیاء و مرسلین علیم السلام کی شان میں ہی ہے اوبی و گستاخیاں نہیں کیں بلکہ قادر مطلق کے متعلق بھی دریدہ دبئی کی ہے اور الی لغو باتیں اس سے منسوب کی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں۔ یہود نے خالق کو مخلوق سے مشابہ کیا اور ریہ نہ سمجھے کا اگر تشبیہ حق ہوتی توجو باتیں مخلوق پر جائز ہوتی ہیں وہ اس پر بھی جائز ہوتیں۔ شخ ابو عبداللہ بن حامد نے ذکر کیا کہ یمود کا زعم ہے کہ اللہ معود ایک نور کا مخص ہے۔ وہ نور کی کری پر نور کا تاج پنے بیضا ہے اور آدمیوں کے ایک نور کا مخص ہے۔ وہ نور کی کری پر نور کا تاج پنے بیضا ہے اور آدمیوں کے ایک نور کا مختاء ہیں۔ حالانکہ وہ بے مشل ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالی کے ملحون یمودیوں کے ایک خبیث قول کا ذکر بھی کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

( • ٣ ) یمودیوں نے کہا کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اننی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اننی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ بلکہ خدا کے ودنوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرج کرتا رہتا ہے۔ (سورہ ماکدہ آیت ۱۲)

وہ خدا کو بخیل کہتے ہے۔ یہی لوگ خدا کو فقیر بھی کہتے ہے۔ فعاص نای یہودی نے یہ کہا تھا اور اس ملعون کا وہ دو سرا قول بھی تھا کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس وجہ سے ان پر لعت کی گئی ہے۔ اس کا فضل وسیع ہے اس کی بخشش عام ہے۔ ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مند میں حدیث شریف ہے کہ اللہ تفالی کا دن رات کا خرج اس کے خزانے کو گھاتا نہیں۔ جس نے سب بچھ بنایا ہے اور اپنے لیے کہی ہے کو گھاتا نہیں۔ جس نے سب بچھ بنایا ہے اور اپنے لیے کہی ہے کو مخصوص نہیں کیا اس سے براغی کوئی نہیں ہو سکا۔

شریعت موسوی میں برائیاں کس طرح داخل ہو کیں

حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیهم السلام کی زبانی انہیں کے زمانے پاک میں منکرین ملعون قرار پاچکے تھے اس کی وجہ نیہ تھی کہ وہ اللہ غفور الرحیم کے نافرمان تھے اور مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے اور سخت ظالم تھے۔ تورات 'انجیل' زبور اور قرآن پاک سب کتب نے ان پر لعنت کی ہے۔ خدائے رحمٰن ارشاد فرما آئے۔

(۱۳۱) بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بردھ جاتے تھے۔ آلیس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کھ بھی یہ کرتے تھے بقیناً وہ بہت برا تھا۔ (سورہ ماکدہ آیت وی کے۔

ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلی برائی بنی اسرائیل میں یہی داخل ہوئی تھی کہ ایک فیض دو سرے کو خلاف شرع کوئی کام کرتے دیکھا تو اسے روکتا۔
اس سے کتا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس برے کام کو چھوڑ دے یہ حرام ہے۔ لیکن دو سرے دان جب وہ نہ چھوڑ تا تو یہ اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کرتا بلکہ اس کا ہم نوالہ ہم پیالہ رہتا اور میل جول باتی رکھتا۔ اس وجہ سے سب میں ہی سنگ دلی آئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے جو محض خلاف شرع کام دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کے۔ اگر اس کی عاقت نہ ہو تو زبان سے ابوداؤد اس کی جو دہاں ہو اور ان خلاف شرع میں ہے کہ جس جگہ خدا کی نافرمانی شروع ہو جائے جو دہاں ہو اور ان خلاف شرع امور سے ناراض ہو وہ مثل اس کے ہے جو دہاں حاضرہی نہ ہو اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو اگرچہ وہاں موجود نہ ہو وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔

میر تھا وہ پس منظر جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ان کو چار مختلف مقامات پر مخاطب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۳۲) اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرد جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عمد کو پورا کردن گا' اور مجھ ہی سے ڈرو' اور

اس کتاب بر ایمان لاؤ جسے میں نے تمهاری کتابوں کی تقدیق میں نازل فرمایا ہے اور اس کتاب بر ایمان لاؤ جسے میں نے تمهاری کتابوں کی تقدیق میں نازل فرمایا ہے اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو۔ اور میری آیتوں کو تھوٹری تھوٹری قیمیت بر نہ بیجو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ (سورہ بقرہ آیت اس- س)

(سوس) اے بن اسرائیل! میری اس نعت کو یاد کروجو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔ (سورہ بقرہ آیت کم م)

(س س) اسے بنی اسرائیل! میری اس نعت کو یاد کروجو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۲۲)

(۳۵) اے بی اسرائیل! دیکھو ہم نے حمیس تممارے وسمن سے نجات دی۔ اور تم سے کوہ طور کی داہنی طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوی اثارا۔ (سورہ طرفہ کیے۔ آیت ۸۰)

#### خلاصه آیات

متذکرہ چاروں مقامت پر جن میں سے سورہ بقرہ کی آیت کے کا اعادہ اس سورہ بقرہ کی آیت کے کا اعادہ اس سورہ ممارکہ کی آیت ۱۲۲ میں کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے ان انعام و اگرام کی یاو دہانی کروائی ہے جو اس نے انہیں عطا کے تھے۔ لیکن احسان فراموشی کی خصلت ان کے آڑے آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس تھم پر دہیان نہ دیا۔ نعتوں کی یاد دہانی کی توجہ اس عمد کی طرف مبدول کروائی گئی ہے جو ان نعتوں کی یاد دہانی گئی ہے جو ان کی توجہ اس عمد کی طرف مبدول کروائی گئی ہے جو ان ساملے کی توارت میں وعدہ کیا تھا کہ جھڑت اسلیل ذیج اللہ علیہ السلام کی اوالد میں سے ایک ایبا عظیم الثان پیغیر پیدا کروں گا جس کی اطاعیت و اجابً السلام کی اوالد میں سے ایک ایبا عظیم الثان پیغیر پیدا کروں گا جس کی اطاعیت و اجابً مثام محلوق پر فرض ہو گی۔ بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا وہ بیہ تھا کہ جب اجمہ کتابی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم برجہ کتاب نازل کی جائے تو وہ کتاب اور صاحب کتاب پر ایمان لا نمین۔ اس کی تاکید ان کے انجیاء علیم السلام نے بھی کی تھی۔

## سب سے پہلا کافر

اسانوں پر جو سب سے بہلا کافر ہوا وہ ابلیس تھا۔ قرآن باک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(۳۲) اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا۔ اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ (سورہ بقرہ آبیت ۳۲)

اس آبیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کی سب سے بری نشانی میہ ہے کہ وہ سجدہ سے انکار کرتا ہے۔ تھم عدولی کرتا ہے اور متکبر ہوتا ہے۔ سجدہ کروانے سے سیر سبق ملتا ہے کہ چھوٹا برے کی عزت و احرام کرے۔ بنی اسرائیل میں وہ صفات موجود تھیں جن کی ڈور کفرسے بندھی ہوئی تھی وہ نہ تو اللہ کے بیاروں معبین اور انبیاء علیم السلام کی تعظیم و عزت کرتے تھے اور نہ ہی وہ احکامات خداوندی کی برواہ کرتے تھے۔ بلکہ الٹا اپنی فضیلت پر متکبرو مغرور تھے۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن باک کو تسلیم نہیں کرتا وہ یقینا کافرو بے دین ہے۔ کیونکہ قریش بھی انکار کر چکے تھے تو اب بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا۔ اس کیے انہیں اول کافر کما گیا ہے۔ تورات و انجیل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری تورات کی سجائی کی دلیل ہے۔ ان کے پاس وہ علم بھی تھا جو دو سروں کے پاس نہ تھا۔ لنذا ان سے کما جا رہا ہے کہ وہ اس علم کے باوجود منکرنہ بنیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس علم کو جس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہو اس کئے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ حضرت قصل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسے دین عطا ہو جاتا ہے۔ جو فرمان کو اسینے مطابق

ینا لیتا ہے اس کا علم ۔ علم غیر بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وصف تھا کہ وہ دنیا کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیتوں پر جے دیے تھے۔ لیکن اللہ کی رضا و خوشنودی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجت اور آخری زندگ کے مقابل دنیا کی کوئی خیقت نہیں ہے۔ حدیث شریف مین ہے اللہ نیا یا کل الایمان کماتا کل الناد العطب (دنیا کی محبت ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کلایوں کو آگ کھا جاتی ہے) اس ضمن میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب سان وجود میں غضب و غصہ بحرا ہوتا ہے۔ اس امرے انکار ناممن ہے کہ دنیا کا غلام سیاہ وجود میں غضب و غصہ بحرا ہوتا ہے۔ اس امرے انکار ناممن ہے کہ دنیا کا غلام کم عقل ہوتا ہے۔ اس امرے انکار ناممن ہے کہ دنیا کا غلام کم عقل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ اس کی کوتاہ فنمی کی اور کیا دلیل ہوگ ۔ کہ دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو قربان کر دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو قربان کر دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو قربان کر دنیا کی جاتر کی دنیا کھا جاتی ہے۔ اور ہو ہے مغز ہو دنیا کھا جاتی ہے۔ اور ہو ہے مغز ہو دنیا کھا جاتی ہے۔ اور کو دنیا کھا جاتی ہے۔ اور ہو ہو ہیں۔

ونیا گھر منافق دے یا گھر کافر دے سونہدی عو نقش نگار کرے بہترے زن خوباں سبھ مونہدی عو

تشری : ونیا وہ مکار عورت ہے جو کہ صرف منافق یا کافر کے گر گر او قات کر سکتی ہے۔ ونیا وہ زن خوبال ہے جو کہ بہت نقش و نگار کر کے سب کو لوٹ لیتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ونیا مکر ہے اور اس کو مکر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو مکر کا طالب ہے اس کا مرتبہ خدا ہے دور ہے۔ پس دنیا کو منافق و کافر کے سواکوئی دوست نہیں رکھتا کیونکہ دنیا جھوٹ ہے اور اس کا طالب جھوٹا ہے۔

تنهائی میں مسلمان کو دیکھے کریمودی کیا جاہتا ہے؟

یہ عام اصول ہے کہ جب کوئی فرد اینے منصب سے گھٹیا ادر کمتر کام کرنے تو اسے اس کی شان کے لاکن منیں ہے۔ اس کی نفیلت یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ کام اس کی شان کے لاکن منیں ہے۔

اس کا مقصد میر ہوتا ہے کہ وہ اس برے عمل سے رک جائے اور راہ راست کو اختیار کرے۔ بنی اسرائیل کو بھی ان کی فضیلت کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہے جو ان میں ان گنت انبیاء و رسل علیم السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے انہیں حاصل تھی۔ حق تو رہ ہے اگر بنی اسرائیل تورات و انجیل کو سیح معنوں میں ان میں بغیر تحریف و تبدیلی اور تاویل و تفسیرمان لیس تو وه قرآن پاک کو مان لیس اور وه اسی اسلام كو قبول كركين جو كه سيدالانبياء محمه صلى الله عليه وآله وسلم بتات بي- خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اے بیودیو! تم اسلام لاؤ تا کہ تمہاری حفاظت ہو جائے" کیل جن کا شيوه بي مخالفت خالق كائنات اور رحمته العالمين صلى الله عليه وآله وسلم مو اور اسي میں اپی برتری اور عظمت متصور کرتے ہوں ان پر بھلا پند و نصائح کا اثر ممکن کہاں ہے۔ جو خود ہی اینے شنیع اعمال کی قید سے رہائی نہ چاہتا ہو اسے کون رہائی ولا سکتا ہے ؟ اسرائیلی اسلام وسمنی روز افزول برحتی جلی گئی۔ ابن مردوبیہ میں ہے۔ رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم فرمات میں۔ دوجب مجھی کوئی بیودی مسلمان کو تنائی میں پاتا ہے تو اس کے دل میں اس کے قال کا قصد پیدا ہوتا ہے" بنی اسرائیل اور ان جیسے اعمال بر کے مرتکب افراد اپنے اوپر خود ہدایت و نعمت کے دروازے بند كر ليتے ہیں۔ جو مخص اينے اوپر ہدايت كے دروازے بند كرے تو اس كے لئے جہنم کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔

# حاصل بیان

جہ جب کسی فردیا قوم میں منفی رخ پر کوئی خاص طرز فکر و عمل سرایت کر جاتا ہے تو اس سے پیچیا چھڑانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ منفی رخ کی زد میں سب سے پہلے علمائے حق اور بزرگان دین لائے جاتے ہیں جو عام لوگوں اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مابین وسلے کا کام دیتے ہیں۔

کم اللہ تعالیٰ کی عطا کروہ نعمتوں پر قائع نہ رہنا اور اپی خواہشات کے مطابق

اشیاء کی جاہت اور ان کے لئے کوشش انسان کو ایک دن بناہ و برباد کر کے رکھ دین ہے۔ میہ جاہت بھری سوچیں اور تڑپ دنیاوی کجلاہوں اور سرخیلوں کی غلای کا بھندا انسان کے گلے بیں ڈال دین ہیں۔

ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اولی الامر منگم کے ساتھ کٹ ججتی کا مظاہرہ اور ان کے حضور بے اوبی کا ار تکاب دنیا و آخرت میں گھائے کا سودا ہے۔
کا سودا ہے۔

☆ ایسے ماحول میں جمال لوگ غیر شری امور کے مرتکب ہوتے ہوں ان پر
راضی رہنے والا اگرچہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہو پھر بھی وہیں سمجھا جاتا ہے اور
ان پر راضی نہ ہوئے والا وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں حاضر نہیں سمجھا جاتا۔
ان پر راضی نہ ہوئے والا وہاں موجود ہوئے ہوئے بھی وہاں حاضر نہیں سمجھا جاتا۔
اس لئے غیر شری باتوں پر نہ قولاً رضا مندی کا اظہار کیا جائے اور نہ عملاً۔

الله الله الله المافر شیطان تھا۔ اس نے تکبر کیا تھا۔ یک کفر کی جڑ ہے جب کسی بردے کو چھوٹا تسلیم نہیں کر آ تو اس سے تکبر پیدا ہو تا ہے اس لئے اپنے بردوں کی زندگیوں پر ہر دم نگاہ رہنی چاہیے تا کہ کفر و شرک اور تکبر و غرور سے بچا جا سکے۔

عقل تقاضا کرتی ہے کہ غیرہ نیخ کے لئے بزرگان دین سے ناطہ استوار کیا جائے تاکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا راستہ طے۔ چاہتوں کی غلامی سے گلو غلامی کرائی جائے تاکہ شرک و کفر اور ظلم و ستم اور غرور و تکبر سے بچا جا سکے۔ صاحبان حق سے کٹ ججتی اور وریدہ دہنی سے پیش نہ آیا جائے۔ اور ان کے ساتھ ہر حال میں راضی رہا جائے۔

\*\*\*

باب تمبر هم



# ابل كتاب كون بين

اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بعد جن کو قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے وہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو کسی کتاب خداوندی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بن اسرائیل میں حضرت موئی علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء اور مرسلین علیم السلام تشریف لائے اس سلسلے میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد نبوت بنی اسلیمل میں منتقل ہو گئی۔ اور رب ودود نے اپنے محبوب کو رحمتہ للعالمین اور رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر قیامت تک لوگوں کے لیے معیار مطلق بنا کر بھیجا اور بھیشہ ہے لئے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت لیے معیار مطلق بنا کر بھیجا اور بھیشہ ہیشہ کے لئے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰی ابن مربم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین تقریباً جھ سو سالوں کی مدت ہے اور اس عرصے کے دوران کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔

حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل توریت جس کا عبرانی زبان میں مطلب شریعت ہے اور زبور جس کا لغوی مطلب بارہ یا گرا ہے دراصل تورات کا بی مطلب شریعت ہے اور زبور جس کا لغوی مطلب بارہ یا گرا ہے دراصل تورات کا بی ایک حصہ اور کلوا تھی۔ ان میں حسب منشا خواہشات نفسانی کی تسکین و تحکیل میں ایک حصہ اور کلوا تھی۔ ان میں حسب منشا خواہشات نفسانی کی تسکین و تحکیل

کے لئے رد و بدل کیا جا چکا تھا اور اب وہ تورات اور وہ زبور نہیں تھی جو کہ خدائے قدوس نے خضرت مولیٰ اور حضرت واؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔

### دین عیسوی کی چوٹ خواہشات یہودیر

جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو انہوں نے وین مسیحی کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے علی الاعلان یہود کی برعات' مشرکانہ رسومات طالمانہ خصائل اور بد دین کے خلاف جماد لسانی شروع کر دیا۔ اس تبلیغ حق کی براہ راست زد یہود کی خواہشات نفسانی پر پڑتی تھی جن کو انہوں نے دین کا ورجہ دے رکھا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کرنے سے قاصر سے کہ چاہت اور غرض و غایت کی وہ کھیتی جس کی آبادی انہوں نے خدائے جبار و قبار کی ناراضگی مول لے کرکی تھی اجاڑ و ویران ہو جائے۔ ان بیں سے وہ تھوڑے سے لوگ جو حق کو تسلیم کرنے کی و ویران ہو جائے۔ ان بیں سے وہ تھوڑے سے لوگ جو حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے دہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے اکین اکثریت مخالف و دغمن ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھا ویا۔

### نفرانیول کی صفت خبیثه پھرعود کر آئی

حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی دفع الی السماء کے بعد نصاری جو کہ اصل میں بنی اسرائیل ہی کی نسل سے تھے کی دیرینہ خصلت و سرشت عود کر آئی اور انہوں نے بھی یہود کی طرح انجیل میں دل بسند تبدیلیاں کر دیں اور جو تھم الی ان کی خواہشات کا قاطع اور جو فرمان ان کی خاہشت کی راہ میں رکاوے تھا اس میں انہوں نے تحریف کردی تاکہ من مانی کر سکیں۔ عیسائیت کی ذہبی تاریخ خود اس امریز شاہد ہے کریف کردی تاکہ من مانی کر سکیں۔ عیسائیوں میں ایس کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی سے اوائل تک عیسائیوں میں ایس سے زیادہ انجیلیں الهای یقین کی جاتی تھیں۔ لیکن ۱۳۵ عیسوی میں نالیسیا کی کونسل سے زیادہ انجیلیں الهای یقین کی جاتی تھیں۔ لیکن ۱۳۵ عیسوی میں نالیسیا کی کونسل سے زیادہ انجیلیں الهای یقین کی جاتی تھیں۔ لیکن ۱۳۵ عیسوی میں نالیسیا کی کونسل

سولہوی صدی میں روما کے قدیم کتب خانے سے متذکرہ متروک البحیلول میں سے ا يك انجيل جس كا نام برنايا ب ملى تقى- اس ميں خاتم الانبياء رسول عربي صلى الله عليه والدوسلم کے بارے میں بکٹرٹ بشارتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والدوسلم كا اسم يأك احمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مرقوم تقال علاوه أزين موجوده جارول ا نجیلوں متی، مرقس، لوقا اور بوحنا کے متعلق اہل علم جن میں نصاری بھی شامل ہیں كا انقاق به كد ان ميں سے كوئى ايك بھى حضرت عيسى بن مريم عليه السلام كى انجيل نہیں ہے۔ سعید بن بطریق اسکندری ۱۰۰ جری کے قریب گزار ہے۔ اس نے اور ووسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ مستقلین بانی قنطنطنیہ کے زمانے میں اس کے علم سے تھرانیوں کا اجتماع ہوا اس میں دو ہزار سے زائد لاٹ بادری تھے۔ ان سب میں وین مسیخی کے بارے میں شدید اختلاف موجود تھا۔ کسی بات پر ستریا اسی بادربول سے زیادہ انفاق نہ کرتے تھے۔ دس کا اگر ایک عقیدہ ہوتا تو بیس کا دوسرا خیال ہوتا اور چالیں کچھ اور کہتے تھے۔ ان تمام شرکاء میں سے بمشکل تمام تین سو اٹھارہ لاٹ پادری ایک قول پر جمع ہو سکے۔ باوشاہ نے اسی عقیدے کو لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ موجودہ دور میں انجیل کے لئے لفظ بائیل بھی بولا جاتا ہے ان دونوں میں فرق سے ہے کہ بائبل میں نیا اور برانا دونوں عدر نامے شامل ہیں اور انجیل سے صرف نیا عمد نامہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ انجیل پر کسی مترجم یا مو نف کا نام نہیں ہو تا۔ اگر دریافت بھی کیا جائے کہ اس کا متن کس نے لکھا ہے تو اس کے ماننے والے بتا نہیں سکتے۔

قرآن باک میں جمال بھی اہل کتاب کا لفظ استعال کیا گیا ہے وہاں اس سے یہوو ونصاری دونوں مراد ہیں کیونکہ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں لوگ سب سے زیادہ گراہی و صلالت کا شکار تھے۔ لہذا اللہ عبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اہل کتاب کو مختلف مقامات پر مخاطب کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

(2 س) اے اہل کتاب! تم ابراہیم (علیہ السلام) کے بارے میں کیول جھاڑتے

ہو؟ حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئیں۔ کیا تہیں عقل نہیں ہو؟ (سورة آل عمران میں سے ۱۵)

( ٣٨) اے اہل کتاب! تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ کیول کفر کر رہے ہو۔ (سورة آل عمران آیت +2)

( ٣٩) اے اہل کتاب! باوجود جانے کے حق و باطل کو کیول خلط ملط کر رہے ہو اور کیول خلط ملط کر رہے ہو ؟ (سورة آل عمران آبیت اے)

( ۱ م) اے اہل کتاب ! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گرر جاؤ اور اللہ پر بیجر حق کے اور پھے نہ کو۔ مسے عیلی بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ کے رسول اور اس کی علم ہیں۔ جے مریم (علیہ السلام) کی طرف ڈال دیا گیا اور اس کے پاس کی روح ہے۔ یوں تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو۔ او نہ کمو کہ تین اللہ بیں۔ اس سے باز آجاؤ کہ تممارے لئے برتری ہے۔ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کام بنانے والا ہے۔ (سورۃ النہاء آیت اے آ)

(۱۳) اے اہل کتاب! بھینا تہمارے پاس ہمارا رسول آچکا ہو تہمارے سامنے کتاب اللہ کی اکثروہ باتین ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور اکثر ورگزر کرتا رہتا ہے۔ تہمارے باس خدا کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے جن کے ذریعے اللہ انہیں جو رضائے رب کے دریعے ہوں سلامتی کی راہیں بتا تا ہے اور ظلمت نور کی طرف لاتا ہے اور صراط متقم کی طرف رہبری کرتا ہے۔ (سورة ما کده آیت ۱۱ – ۱۵)

 خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آپنجا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (سورۃ ماکدہ آیت ۱۹)

ان آیات مبارکہ کے علاوہ تین اور مقامات ہیں جمال لفظ قل کمہ کر اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

( ۱۳ م) فرما دیں اے اہل کتاب ! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤجو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیرلیں تو فرما دیں کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ (سورة آل عمران آیت ۱۲)

(سمس) فرما دیں اے اہل کتاب! تم ہم سے صرف اس وجہ سے وشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور بے شک تم میں سے اکثر فاس ہیں۔ (سورة مائدہ آیت ۵۹)

(۵ م) فرما دیں اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناخق غلو و زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی بیروی نہ کرو جو پہلے بمک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بہٹ گئے ہیں۔ (سورۃ مائدہ آیت ۷۷)

## خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کو مختلف امور کے کرنے سے منع فرمایا جارہا ہے اور ان کو بعض حرکات پر سرزنش فرمائی جارہی ہے تاکہ وہ کفر کے اندھیروں اور خواہشات کے تاریک غاروں سے نکل کر اللہ کی رحمت و خوشنودی کے روش ایوانوں میں چلے آئیں 'ان کی گوشائی کرنا اس لئے بھی لازمی تھا کیونکہ ان کے اقوال و افعال نے ثابت کر دیا تھا کہ انہوں نے اسے ماضی

سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تھا اور جو فخص یا قوم اپنے ماضی ہے سبق نہ لے وہ حال پر اصلاح کا انکار کرتی ہے اور جو پھے ماضی میں منکرین کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے اس کی ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ الندا ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کرتوت سے رک جائیں مبادا ان کے چرول کو بھی اصحاب سبت کی طرح منح کر دیا جائے اور ان کے گلول میں لعنت کا طوق ڈال دیا جائے۔

## مختلف امتول میں سید الایام اور اس کی حرمت و فضلیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپن امت میں عبادت الی کے لئے جمعتہ المبارك كا دن مقرر فرمايا تقاليكن حضرت موى كليم الله عليه السلام ك زمان مين يهود بني اسرائيل نے اپني روائن سے روى كى بناير حضرت موسى عليه السلام سے اصرار كياكه ان كے لئے ہفتہ كا ون عبادت كے لئے مقرر كر ديا جائے۔ الله تبارك و تعالى نے ان کے لئے ہفتہ کو جعد کا قائم مقام بنا دیا اور اس کی حرمت کو لازم قرار دے دیا که اس دن خرید و فروخت زراعت و تجارت اور شکار حرام مو گا۔ اور صرف عبادت اللی ای کی جائے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے اس امریر میثاق لیا گیا۔ طویل عرصہ تک تو یمود بنی اسرائیل اس عهد بر قائم رہے لین رفتہ رفتہ اس کی ظاف ورزی شروع كر دى- حضرت موى عليه السلام كے عهد ماك سے كافى عرصه بعد بن امراكيل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی۔ مجھلی ان کا قدرتی شکار تھا۔ اور وہ اس كاكاروبار كرتے تھے۔ قدرت خداكى معجهلياں جھ دن تو ابن جان بياتي جرتى کین یوم سبت کثرت سے مانی پر تیرتی نظر آتیں اور ہاتھ سے باسانی بکری جا سی تھیں۔ کچھ عرصہ تو یمود اس کو دیکھتے رہے پھر بمک گئے چنانچہ انہوں نے بیہ حیلہ کیا کہ جمعہ کی شام کو قلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے گڑھوں تک نہر نکال کیتے۔ جب ہفتہ کے دن معجهلیاں تیرنے لگیں تو وہ دریا کے یانی کو کھول دیتے۔ معجهليل ان كرهول مين على جاتين- اور انوار والله دن ان كو نكال كركام مين

لاتے۔ رفتہ رفتہ میر حیلہ جو جماعت اللہ کے احکام سے قطعاً غافل ہو گئے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امرکی دو اقسام ہیں۔
امر رہی اور نفس امارہ کا امر۔ ظن کی اتباع خواہشات نفسی کے تالیج بنا دیتی ہے اور ففس امارہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ چنانچہ مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کرلی۔ انہوں نے جس اللہ جارک و تعالی کے فراین کو اپنے چلوں بہانوں کے ذریعے منح کر دیا تھا اس طرح ان کی شکلیں مسخ کر دی تھا اس طرح ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں۔ ان کو بندر اور خزیر بنا دیا گیا اور وہ شرف انسانی سے محروم کر دیئے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معذب کروہ کے نوجوان بندر کی شکل میں اور بوڑھے خزیر کی صورت میں منح ہوئے۔

# اے فاسفو! مومنین کی وشمنی سے رک جاؤ

(۲۲) بے شک سے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی مثا دے گا کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگزیند نہیں۔ (سورۃ جج آیت ۳۸)

الله تبارک و تعالی اہل کتاب کی خصلت و سرشت سے کماحقہ واقف ہے الندا فرما تا ہے کہ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ الله علیہ اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کئی نشانیوں میں سے پہلی میر ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جنہیں اچھائی کا علم ہو گیا ہو اور پھر بھی

اسے قبول نہ کریں۔ دوسری نشانی ہے کہ وہ فرمان النی کے ظاف بات کہتے ہیں اور تیسری نشانی ہے کہ وہ مان کر نہیں مانتے۔ جو بالکل نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے اور اس کی ایک سزا ہے لیکن فاس کی راہ نہیں دکھائی جاتی اس کی ایک سزا ہے لیکن فاس کی سزا دوگنا ہے۔ الغذا فاس کو راہ نہیں دکھائی جاتی اس کے بخش بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ علم کے باوجود نہیں مانتا۔ جسے یہودی صبیب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بالکل پچانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بالکل پچانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتب میں واضح طور پر مرقوم تھا لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ ان کے برعکس کفار جانتے نہیں اس لئے وہ فاسقوں کی نسبت بہتر ہیں۔ ان کے برعکس کفار جانتے نہیں اس لئے وہ فاسقوں کی نسبت بہتر ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے یہود و فصاری کا انجراف

بنی اسرائیل میں اور اس سے قبل جتنے بھی انبیاء پنیبر اور رسل علیم السلام لوگول کی رشد و ہدایت کے لئے مبعوث کئے تھے وہ سب وحدا نیت کے واعی و مبلغ سنے۔ لیکن اہل کتاب نے اپنے انبیاء و رسل علیم السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ایک اللہ کے بئی کئی اللہ بنا لیے۔ اور اللہ کے بندول اور غلامول کو اس کے بنیٹے بنا دیا قرآن حکیم میں ارشاد ہو تا۔

(2 م) یمود کتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نفرانی کتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے اگلے منکروں کی بات کی میہ بھی ریس کرنے لگے۔ انہیں اللہ غارت کرے کیے بلٹائے جاتے ہیں۔ (سورۃ توبہ آیت وس)

حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنانے کی دجہ سے کہ جب بخت نفر نے میت المقدس کو ہافت و تاراج کیا تو بنی اسرائیل کے تمام مردوں عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہنکا کر لے گیا اور تمام توارت کے نسخوں کو جلا کر فاکسر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ تو کوئی توریت کا حافظ تھا اور نہ بنی کوئی نسخہ بچا تھا۔ جب عرصہ دراز کے بعد انہیں بابل کی اسری سے نجات ملی تو توریت سے قطعاً محروم ہو چکے ہے دراز کے بعد انہیں بابل کی اسری سے نجات ملی تو توریت سے قطعاً محروم ہو چکے ہے چنانچہ اسے حاصل کرنے کی فکر واسکیر ہوئی اس وقت حضرت عزیر علیہ البلام نے چنانچہ اسے حاصل کرنے کی فکر واسکیر ہوئی اس وقت حضرت عزیر علیہ البلام نے

دوبارہ توریت مرتب کرنے دی۔ بنی اسرائیل بے انتا خوش ہوئے اور رفتہ رفتہ اس قدر و منزلت نے گراہی کی شکل اختیار کرلی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور اس کی دلیل وہ بیہ دیتے تھے کہ جب موسی علیہ السلام نے ہم کو توریت لا کر دی تھی تو الواح پر رقم تھی گر عزیر علیہ السلام نے اپنے سینہ کی لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا۔

يهود كے مقابل نصارى نے بھی حضرت عيسى عليه السلام كو الله كا بيا بنا ديا۔ نصاری نے زعم کیا کہ اللہ تارک و تعالی جوہر واحد ہے تین اقنوم والا پس وہ جوہر ہونے میں ایک ہے اور اقنوم ہونے میں تین ہے اور ان تین اقنوم میں سے ایک باپ ہے۔ دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس ہے۔ ہقاوی کی کونسل منعقدہ ۲۵۵ عیسوی اور قطنطنید کی کونسل منعقدہ ۱۸ساعیسوی کے مطابق ثالوث (تقلیث) کو مسیحی عقیده کی بنیاد تشکیم کیا اور فیصله دیا که "اب" اور ابن اور "روح القدس" جدا جدا مستقل اقنوم (اصل بین) اور عالم لاہوت میں نتیوں کی وحدت ہی اللہ ہے۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو دین مسیحی کی حقیقی صدافت کی تاہی کا راز اس الحاد اور مشرکانہ بدعت کے اندر نہال ہے۔ اور جو بیر کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے وہ کافر ہو گئے۔ قیامت کے روز حضرت علیلی ابن مریم علیہ السلام سے سوال ہو گاکہ كياتم نے اپن اور اپن والدہ كى عبادت كا حكم لوگول كو ديا تھا ؟ آپ عليه السلام صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ عیسائیوں کا اس ضمن میں کوئی ضابطہ نہیں۔ بے طرح بھلک رہے ہیں۔ بعض حضرت علیلی علیہ السلام کو خود خدا مانتے ہیں اور بعض شریک خدا مانے ہیں۔ بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ اگر دس نصرانی جمع ہوں

یہود و نصاری کی اللہ تارک و نعالی اور اس کے انبیاء علیم السلام کے خلاف محاذ آرائی

جو قوم الله قادر مطلق کے بارے میں دریدہ دہنی کرنے سے بیکیاہت و شرم محسوس نہ کرتی ہو وہ انبیاء و رسل علیهم السلام کے بارے میں اپنے خبٹ باطن کا اظهار کرنے میں کیوں جھیک اور تردد سے کام کے گی۔ لندا اہل کتاب نے اللہ کے بیارے اور مقبول و برگزیدہ بندول کے بارے میں بھی جو منہ میں آیا بکواس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھڑنے سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالی میہ قطعا پند نہیں فرماتے کہ کوئی بھی مخص اس کے خلیل علیہ السلام اس کے محبوب صلی الله علیہ وسلم یا اس کے مقبولین کے بارے میں گتاخی و بدتمیزی کرے۔ اور غلط سلط قیاس آرائیاں کر ما پھرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل (بعقوب) علیہ السلام کے دادا سے اور بیود اینے دین کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جانب كرتے اور بني اسرائيل ہونے كى حيثيت سے اس ير فخر كرتے تھے۔ تو ان كابير كمناك حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کس قدر مصحکہ خیز تھا۔ کیا بوتے کے دین کے متعلق سمی طرح میر کهنا ورست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد واوا کا دین بوتے کے دین کے تابع تھا۔ اور نصاری ان کو اپنے میں سے کہتے تھے۔ آپس میں بحث مباحث كرتے تھے۔ حضرت ابراہيم عليه السلام كے زمانے ميں ند حضرت موى عليه السلام تھے اور نہ ہی توریت تھی جہاں تک نصرانیت کا تعلق ہے تو بیہ صدیوں بعد ظہور میں آئی تھی۔ کیکن اتنی واضح بات بھی ان کی کھویر پول میں نہیں آتی تھی۔ لندا قرآن پاک میں اس کی واضح تردید اس کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو بہودی سے اور نہ ہی نصرانی بلکہ وہ تو ملت حنیفا پر تھے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب

كافران اندر مرك بوزينه طبع

ترجمه : کافر لوگ جنگزا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں اور ان کی خصلت

سینہ میں چھبی ہوئی ایک آفت ہے۔

اگر اہل کتاب کے کردار و افعال اور اقوال کی تاریخ مرتب کی جائے تو ایسے ایسے جیرت زا' روح فرسا اور بھیانک انکشافات منظر عام پر آئیں کہ دنیا جیان و ششدر رہ جائے وہ لوگ جو اپنے ناصحین اور اللہ عزو جل کی کرم و کریم ہستیوں کے ساتھ مخلص و پرخلوص نہیں وہ بھلا اور کسی کے ساتھ کیا ہوں گے۔ انہوں نے اپنے انبیاء و رسل علیم السلام پر بے شار مختیں' بہتان اور الزامات لگائے کہ زبان زیب نہیں دینی کہ ان کو دہرایا جائے۔ لیکن ان کی ظاہری شان و شوکت اور کھوکھی علیت نہیں دینی کہ ان کو دہرایا جائے۔ لیکن ان کی ظاہری شان و شوکت اور کھوکھی علیت کو طشت از بام کرنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خباش و رزالت کا مخترا ذکر کر دیا جائے۔

بهارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بنی اسلیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کی اسمعیل کو بیہ طعن دیا کرتے تھے کہ وہ ایک لونڈی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کئے وہ ہم سے کمتر ہیں۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها کو لونڈی یا باندی مجھتے تھے۔ حالا نکہ سے سرا سر غلط ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها شاہ مصری بیٹی تھیں جو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنها کی کرامات دیکھ کر پیش کی تھی اور کہا تھا۔ "میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دو سرے گھر میں ملکہ بن کر رہنے سے بمترہے۔" اس کے پس منظر میں جو ان کی خباشت کار فرما ہے وہ سير ہے كر كسى طرح (نعوذ باللہ) حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوسم درج كا البت كيا جائے۔ قرآن پاك كے مطابق حضرت داؤد عليه السلام صاحب شوكت بادشاد کے ساتھ ساتھ جلیل القدر پینمبر بھی ہیں لیکن یہود ان کو صرف داؤر بادشاہ مانے ہیں اور آن کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جسے اولوالعزم پیمبرکے متلعق ان شیطان صفت اہل کتاب نے یماں تک کمہ دیا کہ (نعوذ بالله) آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی خاطربت برستی بھی کی ہے۔ یہود حضرت یجی علیہ السلام کے سرے سے منکر ہیں لیکن نصاری ان کو صرف بیوع مسے کا منادی تتلیم

کرتے ہیں۔ اور ان کے والد محترم حضرت ذکریا علیہ السلام کو صرف کابن مانے ہیں۔
یہود حضرت عیسی ابن مزیم علیہ السلام کو مفتری و کاذب کہتے ہیں۔ (استغفراللہ) اور
اس کئے فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے بیوع مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا۔

## تمام انبیاء و رسل علیهم السلام کو ماننا برحق ہے

اگر حقیقت کی نظرسے دیکھا جائے تو اہل کتاب کی بی اور کسی رسول کو نہیں مانے۔ حالانکہ تمام انبیاء علیم السلام کو ماننا حق ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ " لا نفرق بین احد من دسلہ"۔ (ہم فرق نہیں کرتے کی میں اس کے رسولوں سے) حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح اگر کسی نے درخت کے بتوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر درخت کی بتوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر درخت کی بتوں کو پکڑا ہو تو کہتا ہے کہ میں نے درخت کو پکڑ رکھا ہے اور اگر درخت کے تنے کو شاخ کو پکڑا ہو تو کہتا ہے کہ میں نے درخت کو پکڑ رکھا ہے۔ سب تفاخ ہوئے ہو تو پھڑ بھی ہی بچھ کہا جاتا ہے میں نے درخت کو پکڑ رکھا ہے۔ سب تفیاء علیم السلام ایک ہی درخت کے رکن ہیں۔ لیکن بعض کو بعض پر نفیات حاصل ہے۔

وہ لوگ جو انبیا و رسل علیم السلام کو ہی نہ مائیں وہ ان کے لائے ہوئے دین کی پرواہ کیے کرسکتے ہیں۔ چنانچہ دین ہیں اہل کتاب کی لغو و زیادتی اور تحریف و تبدیلی اظہر من الشمس ہے۔ للذا انہوں نے اس میں جن و باطل کو خوب خلط طط کیا۔ اور جی بحر کر کیا اور حد سے تجاوز کر گئے۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن کی بات تسلیم نہیں کرتی چاہئے اول وہ لوگ جو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتے۔ دوئم وہ لوگ جو بیش نظر رکھتے ہیں اور سوئم وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون لوگ ہیں ؟ فرمایا حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون لوگ ہیں ؟ فرمایا حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے والے وہ لوگ ہیں جو سے جاوز کرتے والے کون لوگ ہیں کرنا چاہئے اسے پھر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سے جانے ہوئے کہی کہ فلال کام نہیں کرنا چاہئے اسے پھر کریں اور اللہ تارک و تعالی کی مرضی میں اپنی مرضی کو داخل کریں۔ سے لوگ اگر کریں اور اللہ تارک و تعالی کی مرضی میں اپنی مرضی کو داخل کریں۔ سے لوگ اگر کریں اور اللہ تارک و تعالی کی مرضی میں اپنی مرضی کو داخل کریں۔ سے لوگ اگر

قرآن باک بھی سنائیں تو ان کی بات شیں مانی چاہیئے کیونکہ اگر مانو کے تو ضرور کسی نہ کسی وفت دھوکا کھاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

( ۸ م ) اور اس کا کما نہ مانتا جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور جو اپنی خواہش کے بیجھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ (سورہ کمف آیت ۲۸)

يبود و نصاري دونول واقعه صليب و قل ير متفق بير - اس سے انصاري نے سير عقیدہ وضع کیا ہے کہ دنیا کی کہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام (نعوذ باللہ) گناہگار تھے اور ساری دنیا گنامگار تھی۔ اس کئے اللہ کی صفت رحمت نے اراوہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات ولائے چنانچہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھے اس طیح آپ علیہ السلام نے ماضی و مستقبل کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور دنیا کی نجات کا باعث بنے اور یوں انہوں نے باطل عقیدہ کفارہ کو اپنے دین میں داخل کیا۔ اس کے بعد مستنظین نے جو لاٹ یادریوں کا ۱۰۰ جری میں اجتماع کیا تھا اس میں امانت کبری کا مسلم گھڑا گیا جو دراصل بدترین خیانت ہے۔ ان لوگوں کو ملكانيد كنتے ہيں۔ پھر دوبارہ ان كا اجتماع ہوا اس وقت جو فرقہ بنا اس كا نام ليقوبيه ہے۔ پھر تیسری دفعہ کے اجتماع میں جو فرقہ معرض وجود میں آیا اس کا نام نسطوریہ ہے۔ یہ تیوں فرقے اقائیم ثلثہ کو حضرت علیلی ابن مریم علیہ السلام کے لئے ثابت کرتے بیں ان میں باہم وگر اختلاف ہے اور ہرایک دوسرے کو کافر کہتا ہے اس طرح عیسائی حد سے گزر کے انہوں نے حضرت علیلی ابن مریم علیہ السلام کو نبوت سے بردھا کر خدائی تک پہنچا دیا۔ بجائے اطاعت کے ان کی عبادت کرنے بلکے۔ ان کا عیسائی برزگان دین کے بارے میں بھی عقیدہ خراب ہو چکا ہے

مسلمانوں کے خلاف اہل کتاب کی سازش

این درین برباطنی کے پیش نظر اہل کتاب جاہتے تھے کہ مسلمان جو اللہ کے

محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو بھا دیں۔ چنانچہ موسین کو اطلاع دیں۔ چنانچہ موسین کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان کی ریشہ دوانیوں سے نیج کر رہو۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۹ م) اہل کتاب کی ایک جماعت کی جاہت ہے کہ تنہیں گمراہ کر دیں وراصل وہ خود اپنے تنین گمراہ کر رہے ہیں اور سجھتے نہیں (سورۃ ال عمران آبیت ۹۹)

مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے اور برکانے کے لئے اہل کتاب نے یہ صورت افتیار کی کہ صح ایمان لے آیا کریں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے اور شام کو مرتد ہو جایا کریں گے اس کا یہ اثر ہو گا کہ جائل لوگوں کے دل میں خیال گزرے گا کہ یہ لوگ ..... اہل کتاب جو آسانی کتب کا علم رکھتے ہیں پلٹ گئے ہیں انہوں نے یقینا اس دین میں نقصان یا برائی دیکھی ہو گی۔ شاید ان میں سے کوئی ہماری طرف لوٹ آئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو جائل کتے تھے۔ حالا تکہ بذات خود برلے درجے کے گراہ کم عقل اور جمکے ہوئے تھے۔ لیکن مے وحدت کے مشانوں اور شح رسالت کے پروانوں پر ان کی اس چال کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا شیں ہوتا رسالت کے پروانوں پر ان کی اس چال کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا شیں ہوتا گئا اور نہ بھی ہوگا۔ اہل کتاب کے لیہ لوگ فجار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تا

"كلا ان كتب الفجار لفي سجين " (سورة التطفيف آيت )

یقینا فجار کا اندراج سجین میں ہے۔ فجار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں اور انکار میں دو سروں کو بھی اپنی طرف تھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک وُ تعالیٰ راہ نہیں دیتا۔ اور وہ ہمیشہ بے نیل و حرام رہتے ہیں۔ گناہوں اور برائیوں کا حقیقی علاج اور اہل کیاب کی بد سختی

الله تبارک و تعالی کی رحمت ویکھیں ..... اس کی بعضشیں ملاحظہ کریں ..... اور اس کی محبت کا اندازہ لگائیں جو اسے اپنی مخلوق سے ہے کہ وہ نہیں خیاہتا کہ اہل کتاب جنہوں نے اپنی ذات پر ان گنت ظلم کئے ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے ..... جنہوں نے اس کے انبیاء و رسل علیہم السلام کو اذبیتیں اور وکھ دیئے
ہیں۔ دوزخ کا ایندھن بنیں۔ وہ ان کی تمام تقفیریں 'تمام خطائیں 'تمام گناہ 'تمام
برائیاں معاف کرنے والا ہے اگر وہ اس کے محبوب نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ فرمان ربی ہے۔

( • ۵ ) اگرید اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں جنت تعیم لے جاتے۔ (سورة مائدہ آیت ۱۵)

الله عفور الرحيم نے گناہوں اور برائيوں كى نفى كرنے كے لئے دو چيزوں پر زور ویا ہے۔ ایک ایمان اور دو سرا تقوی ۔ اس کئے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ان میں ایسے کیا رموز اور حکمتیں بنیاں ہیں جس سے برے سے برے کناہ معاف فرما وسيئے جاتے ہيں۔ صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ عليه و آله و سلم کی ، رسالت کا زبان و دل سے اقرار جس پر عمل کی شهادت کی مهر ثبت ہو اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تقدیق کا نام ایمان ہے۔ ان کے بغیر ایمان شیں۔ اس عرفان رسالت و توحید سے ہی گفرو اسلام کی تمیزاجاگر ہوتی ہے۔ میرے بینخ ایمان کی تعریف كرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "اللہ كى عظمت كا ماننا قول ہے اور اللہ كے محبوب محمد صلى الله عليه واله وسلم كي عظمت كو ماننا عمل ہے۔ بير دونوں مل كر ايمان بنتا ہے۔ اور ایمان کی پیچان میہ ہے کہ اس سے خود بھی اور دوسرے بھی امن سے رہتے ہیں۔" حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایمان کی پہیان کی ایک ہی صورت ہے کہ حال پر اسے محبوب حق سے محبت ہو گی اور اپنی جان سے براہ کر ہو گی۔ محب سوائے محبت کے تھی عمل سے نہیں بنتا۔ بین صورت قلبی امن اور ایمان کے حصول کی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سیجے تفوی کی تعریف میہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حق تعالیٰ علم دے اس کو کرے اور جس کے چھوڑنے کو فرمائے اس کو چھوڑ دے اور اس کے افعال اور مقدرات اور اس کی جملہ آفات و مصائب پر صبر کرے۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ حقیقی تقوی ہی ہے کہ

جو بچھ تیرے دل کے اندر ہے اگر تو اس کو جمع کرکے ایک کھلے ہوئے طباق میں رکھ دے اور اس کو لے کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح عام کرنے پر شرم آئے۔ لیکن اتن مرمانی و عنایت کے اظہار کے باوجود اہل کتاب اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور اسلام دشمنی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔

#### حاصل بیان

کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو معیار مطلق بنا کر مبعوث فرمایا تھا لہذا ہماری نگاہ ہر دم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اسوہ حسنہ بر رہنی جائے۔

ہم اس کے خواہشات کے بتول پر برای شدید ہوتی ہے اس کئے خواہشات کے بنول پر برای شدید ہوتی ہے اس کئے خواہشات کے بند بندے حق کے راستے میں دامے درمے ادر شخے روڑے انکانے لگتے ہیں۔ یہ خود کو بدلنے کی بجائے قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق میں اپنی چاہتوں کو داخل کرنے کی راستے تلاش کرتے ہیں۔

ملا حن کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ یہ علیمدہ بات ہے کہ قانون مہلت کے تحت فوری طور پر اسے گرفت میں نہ لایا جائے۔

ہ منافق کے لئے سب سے زیادہ سزا ہے کیونکہ یہ مان کر نہیں مانا۔ خلاف حق بات کرتا ہے۔ اور اچھائی کے بیتے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا۔

کی این بڑے بڑے برزگوں کے بارے میں ظن گان کے یاؤں پر کھولے ہو کربے سند اور جھوٹی باتوں پر کھولے ہو کربے سند اور جھوٹی باتوں پر بحث مباحثہ کرنا اور جھڑنا بندر کی خصلت کے مانز ہے۔ اس کئے اللہ تبارک و تعالی کے مقربین کو ادب سے ماننا چاہئے۔ اور ان لوگوں کی بات تسلیم کرنے سے گزیز کرنا چاہئے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ کریں۔ خواہش کے بیرے

ہوں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہوں حق بیہ ہے کہ ہر عمل کے سیج ہونے کی تقدیق حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کی جائے جس کا علم حال پر بردگان دین کی انباع سے حاصل ہوتا ہے۔ یمی خبر ہے۔ جمال خبر کا انکار ہو گا وہاں غیر کو ماننا پڑے گا۔

، دوستی کی بنیاد شاہرین کی تشکیم و تعظیم پر ہو تو دوستی دائمی ہوتی ہے ورنہ غرض و غایت کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی بالکل عارضی ہوتی ہے۔

公公公公公公



## زہد کی کیلی اور آخری منزل

جب کوئی اللہ کا بندہ خدائے کم بنل کی حدود کا احرام کرنے اور ایے لیل و نمار' افکار و کروار اور اقوال و افعال کو ان کا پابند بنانے کے سعی جیلہ کرتا ہے تو اس کا رخ منزل تقویٰ کی طرف ہوتا ہے اور جب وہ خالق کون و مکان کی رحمت کے سہارے' آواز غیرسے اپنے کانوں کو بند کئے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نظریں جمائے ہوئے بلند حوصلگی و اولوالعزی کی مشعل لیے اس راہ پر گامزن رہتا ہے تو تقویٰ کے شیش محلوں میں اپنے والوں میں جا شامل ہوتا ہے ہی وہ مقام رہتا ہے تو تقویٰ کے شیش محلوں میں اپنے والوں میں جا شامل ہوتا ہے ہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضرت ابوسلیمان وارنی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قناعت رضا کی آخری منزل ہے اس طرح تقویٰ زید کا پہلا درجہ ہے۔

تقویٰ کے بعد زہد کی منزل ہے جب کسی کے قدم مضبوطی سے مقام تقویٰ پر جم جاتے ہیں تو پھر وہ زہد کے تابناک محلوں کی طرف بروضے لگتا ہے اور جب وہ زہد کی منام فیوض و برکات سے مالا مال ہو مجاتا ہے تو سلطنت ایمان میں واخل ہو جاتا ہے۔ جو چودھویں کے جاند کی طرح روشن ہے۔ جمال محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محکرانی ہے۔ طمانیت و سکینہ کی مشکبار ہوائیں مشام جان کو معطر کرتی ہیں۔ محبت کی محکرانی ہے۔ طمانیت و سکینہ کی مشکبار ہوائیں مشام جان کو معطر کرتی ہیں۔ حزن و ملال کے دسمایوں کا کوسوں نشان شیس ملتا۔ رب ودود کی رحمتوں کے سمندر

شاخیں مار رہے ہوتے ہیں۔ قرب اللی کے مرہوش کن جلومے ہر سو رقص کنال ہوتے ہیں یہ وہ سلطنت عظیم ہے جس کے مکینوں پر شیطان کا اغوا ممکن نہیں۔ عباد مدخلصین کی سلطنت۔

ایمان زہد کی ہمزی منزل ہے اور تقوی اس کی ابتدائی منزل ہے۔ حضرت عبرالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ تقویٰ پر قدم برمطانے سے قبل اس کے مسافر کے لئے ابتدائی صورت سیر ہے کہ وہ سب سے پہلی ان مظالم کی معافی مانگے جو اس نے لوگوں پر کئے ہیں اور ان کے حقوق کے مطالبات سے عمدہ برا ہو جائے۔ اس کے بعد صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے آزادی حاصل کرے اور اینے دل کے گناہوں کو ترک کرنے میں مشغول ہو کہ دل کے گناہ ہی تمام گناہوں کی اصل بنیاد ہیں۔ دل ہی سے دوسرے اعضاء میں گناہوں کی تحریک ہوتی ہے جیسے ریا و نفاق عجب و تکبر حرص و طمع مخلوق سے امید ' جاہ و مرتبت ' اپنے ہم نفوں پر تفوق و برتری کے گناہ (کہ ان کی جز دل ہے) ان تمام کو ترک کرنے کی طافت خواہشات نفس کی مخالفت سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کے علم کی موجودگی میں (اس کے خلاف) کسی چیز کو پیند نہ کرے۔ اور نہ اللہ تعالی کی تدبیر کے ساتھ اپنی کسی تدبیر کو کام میں لائے 'اور نہ اپنی تدبیر کو تدبیر اللی بر ترجی دے۔ اپنے رزق میں کسی سبب اور وجہ کو تلاش نہ کرے۔ خلق کے انظام میں اللہ تعالی کے کسی علم پر اعتراض نہ کرے۔ ہر چیز کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے اور اس کا مطبع و فرمانبردار بن جائے۔ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر وے اور اللہ تعالی کے دست قدرت میں ایبا بن جائے جسے مردہ عسال کے ہاتھ میں مسلوب الاختیار ہو تا ہے۔ بندوں کی نجات اور رستگاری صرف اس طریقہ میں ہے۔

بزرگان دین کے نزدیک تقویٰ کے معنی ہراس چیز سے نفرت اور بیزاری ہے جو دل میں منتعین ہو یا وصول الی اللہ میں مانع آئے۔ بعض مشائخ کہتے ہیں تنزید القلب

معاني تقوي

عن ذ نب بسبق عنک مشلہ لین اس گناہ ہے دل کو بچانا جس کی مثل آگے تجھ ہے صادر نہیں ہوا تاکہ تہمارے اندر ترک گناہ کے عزم سے ہر فتم کے معاصی سے بچاؤ اور دفاظت پیدا ہو جائے۔ جب بدہ ترک معاصی کا پختہ عزم کر لیتا ہے اور دل کو ترک معاصی پر مضبوط کر لیتا ہے تو آ بسے عزم اور اراوے والے مخص کو متی اور اس عزم و مضبوطی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حصرت المام غزالی رحمت اللہ علیہ تقویٰ کے جامع ترین معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہراس شے اور کام سے اجتناب کرتا جس سے دین کو تقصان کو فی ہو اور جو مخص ہر خلاف شرع امرے اجتناب کرتا جس میں ہر خلاف شرع امرے اجتناب کرتے تو الیا ہی شخص در حقیقت متی کملانے کا حقد ارب کا حقد ارب کے خضراً یوں کما جاسکتا ہے کہ دین میں ہر فقصان وہ چیز سے اجتناب و پر ہیز کرتا تقویٰ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فقصان وہ چیز سے اجتناب و پر ہیز کرتا تقویٰ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عاشق آئمينه باشد روئے خوب صيقل جان آمداز تقوى القوب

ترجمہ : خوبصورت ہی آئینہ کا عاشق ہو تا ہے روح کی صفل دلول کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت یونس بن عبداللہ کا ارشاد ہے کہ تقویٰ ہر مشتبہ چیز سے گزیز کرنے اور ہر آن نفس کے محاسبہ کا نام ہے۔

اقسام تقوى

حضرت ابراہیم او هم رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی دو اقسام
ہیں۔ ایک جو فرض ہے۔ دو سرا دہ جو ڈر اور خوف ہے ہو۔ غرض تقویٰ تو معاصی
ہے پچتا ہے اور خوف اور ڈر کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے محرمات میں شہمات ہے بچتا ہے۔
عوام کی پر ہیزگاری تو حرام و شبہ کی تمام چیزوں سے بچتا ہے جن کا مخلوق کی نظر میں برا
انجام اور شریعت کی طرف سے ان پر مواخذہ ہے۔ اور خواص کی پر ہیزگاری ان تمام
اشیاء سے الگ رہنا ہے جن میں خواہش (نفس) کا دخل اور نفس کی لذت و رغبت کا
اشیاء سے الگ رہنا ہے جن میں خواہش (نفس) کا دخل اور نفس کی لذت و رغبت کا

ک ارادے اور رائے کو دخل ہو۔ گویا عوام کا تقوی ترک دنیا میں ہے۔ خواص کا تقوی ترک جنت میں ہے اور خاص الحاص کا تقوی ماسوا اللہ تعالی سے ہر شے کا ترک کر دینا ہے۔ اس ضمن میں حضرت شاہ سید محمہ ذوقی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی عوام ترک کفر و شرک ہے۔ تقوی متنی ترک معاصی منہیات شرعیہ سے پر ہیز اور اجتناب ہے۔ تقوی خواص عبادات و ریاضیات میں وسواس کا قلع قمع کرنا ہے اور تقوی خواص الخواص میہ ہر دم اور ہر لحظہ ترک ما سوی اللہ سے متصف رہے اور خطرہ دنیا کو کسی وقت اور کسی حال میں اپنے قلب میں نہ آنے وے حضرت کیل اور خطرہ دنیا کو کسی وقت اور کسی حال میں اپنے قلب میں نہ آنے وے حضرت کیل بن معاذ رازی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک تقوی ظاہری ہے اور دو سرا باطنی ہی معاذ رازی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک تقوی ظاہری ہے اور دو سرا باطنی ہے۔ ظاہری تقوی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کے سوا کسی کا دخل ممکن نہ ہو۔

# منكيل تقوي

جمال تک تقوی کی محمیل کا تعلق ہے تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب ک دس باتوں کو پورا نہ کیا جائے وہ یہ ہیں اول۔ غیبت سے زبان کو روکنا' دوئم برگمانی سے پچنا اور برہیز کرنا 'سوئم مزاح (مھٹھ بازی) سے اجتناب کرنا' چہارم نامحرم سے بچنا اور برہیز کرنا 'سوئم مزاح (مھٹھ بازی) سے اجتناب کرنا' چہارم نامحرم سے مخود نہ ہو جائے۔ ہفتم۔ راہ حق میں مال کو خرج کرنا اور ناجائز راستہ میں خرج نہ کرنا' ہشتم۔ ونیا میں عودج اور غود کا طالب نہ ہونا' نئم۔ نماز بخگانہ کی ان کی او قات میں حفاظت کرنا اور ان کے رکوع و جود میں پابندی کرنا اور دہم۔ نہ ہب سنت و جماعت پر قائم رہنا۔ میرے شخ نے کائل تقوی کے اصولوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جو ان پر صدق ول سے کاربند ہو جائے گا متقی ہو جائے گا۔ اور دونوں جہانوں فرمایا کہ جو ان پر صدق ول سے کاربند ہو جائے گا متقی ہو جائے گا۔ اور دونوں جہانوں میں متقبوں کی صف میں شار ہو گا۔ وہ اصول یہ ہیں۔ اول غیبت سے باز رہنا' دوئم نیک منان رکھنا' سوئم۔ فیش کلای سے بچنا' چہارم۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا' بیجم۔ نبیان کو صفت و نثا اور درود و سلام میں معروف رکھنا' ششم۔ اللہ تعالی کا شکریہ ادا نبیان کو صفت و نثا اور درود و سلام میں معروف رکھنا' ششم۔ اللہ تعالی کا شکریہ ادا نبیان کو صفت و نثا اور درود و سلام میں معروف رکھنا' ششم۔ اللہ تعالی کا شکریہ ادا

کرنا ' ہفتم۔ مال اہل توکل کی نظر کرنا کیونکہ وہ صاحب نظر ہیں۔ ہشتم۔ بلند مرقبہ کے ساتھ اپنی مرضی اور خود غرضی سے رہنے سے اجتناب کرنا۔ ایبا کرنا اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے۔ نئم نماز بزرگان دین کے ساتھ اوا کرنا یہ عمل اولی ہے۔ اور وہم۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کو ہانا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی بیروی کرنا ہے مومن کی شان ہے۔

#### تقوی کی مثال

ایک ایسے مخص کی جس کا تقوی کامل تھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتہ علیہ مثال بیان فرماتے ہیں۔ کتے ہیں کہ حضرت عتبہ رحمتہ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ موسم مرما میں پیننے سے شرابور ہیں۔ کسی نے وجہ بوچھی تو کما کہ یہ مکان وہ ہے جس میں میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ جب ان سے گناہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا کہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے مٹی کا ڈھیلا دیوار سے اکھاڑ لیا تھا اور مالک مکان سے اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ یہ ہو وہ تقوی اور متی جس کے بارے میں اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں۔

- (۵۱) اور اپنے ساتھ سفر خرج کے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ تفوی ہے۔ اور اے عقلندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو (سورۃ بقرہ آبیت ۱۹۷)
  - (۵۲) أخريس بول بالا تقوى كاب (سورة طر آيت ١٣٢)
  - (۵۳) اور تقوی کالباس سب سے بستر ہے (سورہ اعراف آیت ۴۱)
  - (۵۴) جان لو کہ اللہ تعالی متقبول کے ساتھ ہے (سورۃ توبہ آیت ۳۹) اس آن مرا

برزگان دین فرماتے ہیں ایک لباس تو وہ ہے جو ظاہری جسم کو ڈھانیتا ہے۔ باعث جمال و آرائش ہے اور موسی اثرات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک لباس ایبا بھی ہے جو بہت افضل و برتر ہے یہ جمال باطن سے متعلق ہے یہ بہال باطن سے متعلق ہے یہ لباس تقویٰ ہے یہ خلعت و لباس اولیاء اللہ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ نفس و شیطان ان پر غلبہ نہ یا سکیں اور ان کے اسرار مخفی رہیں۔ اس واسطے اس کا نام کلام اللہ میں لباس تقویٰ رکھا گیا ہے۔

بیہ لباس اسے نصیب ہوتا ہے جس کی زبان پاک اس امین اور قدم طیب مول- اعضاء و جوارح زبور اطاعت و-نظامت سے مزین ہول ۔ صدق و اخلاص اس کا خزانہ ہو۔ اس کا مدار نیت پر ہے۔ بعض بزرگان دین کے نزدیک لباس تقوی وہ لباس ہے جو بغیر چاہت اور غرض و غایت کے میسر آئے۔ حضرت ابن جریح رحمتہ اللہ عليه اس سے مراد ايمان اور حضرت عروه رحمته الله عليه اس سے مفهوم خوف خدا ليتے ہیں۔ حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں "اہل تقویٰ کا لباس اہل دنیا سے گریز اور صالحین کی محبت اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔" حضرت عبدالقادر جیلانی رحمته الله عليه فرمات بين- "اين سارى حالتول مين تقوى اختيار كرو كيونكه تقوى دين کی بوشاک ہے۔" حضرت ابن لجلاء رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی درویتی میں تقوی نہیں ہے وہ ظاہر میں حرام کھا تا ہے۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے زیادہ آسان چیز میں نے نہیں دیکھی جو چیز دل میں کھی اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت قبیل بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں بہ نبست عمل کے عمل کی قبولیت کی طرف تقویٰ کے ذریعے زیادہ سعی کرو۔ تقویٰ کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قلیل نہیں ہے اور وہ عمل قلیل ہی کیسے ہو سکتا ہے جو قبول کیا جائے حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ

کے سیہ گردو زاتش روئے خوب کو نہد گلگونہ از تقوی القلوب

ترجمه : خوبصورت چره آگ سے کب سیاه ہو تا ہے۔ اس کیے کہ اس نے تقویٰ

تقوی نہیں تو چھ بھی نہیں

حقیقت تو یہ ہے کہ تقوی ایک نادر خرانہ ہے اگر اسے پالینے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں بیش قیمت موتی و جواہرات ملیں گے اور علم و دولت روحانی کا بہت برنا خرانہ ہاتھ گئے گا۔ رزق کریم ہاتھ میں آجائے گا بہت بری کامیابی حاصل ہوگی اور ملک عظیم (جنت) کے مالک بن جائیں گئے۔ حضرت حس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں خطبہ دیا اور فرایا۔ "سب سے بردی وانائی کی بات تقویٰ ہے" اور جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فادوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا عنہ نے حضرت عمر فادوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا محت کے حضرت عمر درضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرواری کرنے میں اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کہ طاعت کرنا اور اس کی اطاعت کرنے میں انتمائی تقویٰ سے کام لینا کیونکہ تقویٰ قابل حفاظت امرہے۔ "

تقویٰ سے انسان متقی بنتا ہے اور صرف متقی پر ہی ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں اور کوئی صورت ہی نشانی بھی بیان ہیں اور کوئی صورت ہی نمیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بھی بیان فرما دی ہے کہ وہ کون ہیں ؟ ارشاد ہو تا ہے۔

(۵۵) اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ متقبوں کے لئے ہدایت ہے۔ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ہمارے دیئے ہوئے کرزق میں سے خرج کرتے ہیں اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اٹارا گیا۔ اور متاخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (سورۂ البقرہ آیت ۲۰۱۳)

متقى كامقام و مرتبت

متقی مقام و مرتبت کے کحاظ سے دنیا کے عام لوگوں کی نبیت بہت افضل اور

المعنی منتی منتقی منتخص کی رب تعالی ناکر تا ہے

المنتقى منتقى منتفل وشمنول سنے مامون و محفوظ رہتا ہے

الله تعالی تائید و امداد فرما با ہے

الل تفوی آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کے شدائد سے نجات میں رہیں

کے۔ اور دنیا میں انہیں رزق طال نصیب ہوتا ہے

اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے

الله تفوی کی برکت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں

الله تعالی کا دوست بن جاتا ہے

🛠 نقوی سے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں

الله تعالی کے ہاعث انسان اللہ تعالی کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔

متقی لوگوں کو بوفتت وصال دمیرار اللی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی

متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے

ابل تفوی کو ہمیشہ کیلئے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہو گی

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمته الله عليه فرماتے ہيں كتاب متى نهيس بناتى بلکہ متقی سے متقی بنتا ہے بالکل اس طرح جیسے چراغ سے چراغ روش ہوتا ہے۔ حضرت میمون بن مهران رحمته الله علیه فرماتے ہیں که کوئی مخض اس وقت تک متقی مہیں ہو سکتا جب تک وہ اینے نفس سے اس طرح سے بھی زیادہ حساب فہمی نہ کرے جس طرح ایک بخیل شریک تجارت اینے شریک سے کرتا ہے

#### مدایت یافته کی نشانیاں

لیہ جانے کے لئے کوئی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں میرے سی نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

الملا قول کے اعتبار سے جو ہدایت یافتہ ہو وہ ذو معنی الفاظ نہیں بولتا۔ ادب ملحوظ ر کھتا ہے۔ بے مقصد گفتگو نہیں کر تا مثلا میہ کہنا کہ آج کل مسلمان سب جگہ خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں ہی ایسے ایسے وغیرہ اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے بات شین

🖈 عمل کی لحاظ سے جو مدایت یافتہ ہو وہ اینے عمل کی خور تعریف نہیں کر تا جو ایها کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ عمل کی حقیقت نیت ہے۔ الندا اس کی نیت درست ہوتی ہے' اگر کوئی قرآن باک اس کئے سائے کہ لوگ تعربیف کریں اور واہ واہ كہيں تو بيہ عمل مدايت يافته كانتيں ہے۔ دو سرے مخض كى نيت ديكھنے كے لئے ك ورست ہے یا نہیں اس طرح پت چلایا جا سکتا ہے کہ وہ اگر جلوت میں کمبے سجدے کرے اور خلوت میں چھوٹے تو بیر ہادی سے محبت کا جوت نمیں ہے۔ جب کہ تھم بی ہے کہ خلوت میں سجدہ طویل اور جلوت میں سجدہ چھوٹا کرو۔

کے اللہ علم کے لحاظ سے جو ہدایت یافتہ ہو وہ علم کو اینے شاہر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں کرتا۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مردان حق کے اندر اجر کا سوال نہیں ہو تا ان کا بولنا بھی علم سے اور سامعین کی بھلائی کے لئے ہو تا ہے۔ فاموشی بھی علم سے اور سامعین کی فلاح کیلئے ہوتی ہے۔ وہ تزکیہ عطا کرنے کا شرف رکھتے ہیں اور وہ ایبا علم رکھتے ہیں جو کسب سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔

عباد معطفین دنیا و آخرت میں فلاح یافتہ ہیں۔ آخرت میں یہ جنت کے وارث ہوں گے دیدار اللی سے مشرف ہوں گے اور انبیاء و شداء کے رفیق ہوں گے۔ دنیا میں ان پر شیطان کا اغوا ممکن نہیں۔ یکی اولی الامر منکم ہیں اور حقیق عکمران ہیں جن کے سامنے شاہان دنیا کے سرخم رہتے ہیں لیکن جو ان کی صف میں شامل نہیں اگرچہ کہ وہ متقی و زاہر ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان اس کو برکانے کے لئے رفگا رنگ فتم کے جال پھیکتا رہتا ہے۔ للذا اس راہ کے مسافر کو بردا پھونک پھونک کر قدم اشھانا پڑتا ہے تاکہ وہ بحفاظت شیطان کی دست برد سے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(۵۲) اور الله تعالی ایبا نہیں کرنا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گراہ کر دے۔ جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بنلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ (سورة توبہ آیت ۱۱۵)

جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے 'اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلال کام نہیں کرنا۔ اگر وہ کرے تو گراہ ہو جاتا ہے اس ضمن میں حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن علیم میں اس کا ذکر یوں ہے۔

( 4 ) جب حضرت طالوت عليه السلام لشكر ك كرفك تو فرمايا سنول الله تعالى

متہيں ايك نهرے ويكھنے والا ہے۔ جس نے اس ميں سے پانی بی ليا وہ ميرانسيں ہے اور جو اسے نہ چھے وہ میرا ہے۔ ہال سے اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے۔ لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام ایمانداروں سمیت جب نہرے گزر گئے تو وہ لوگ (سیرہو کرپانی پینے والے) کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے کشکر سے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر کیفین رکھنے والوں نے کہا۔ بسااو قات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں برسی اور بہت بری جماعتوں پر اللہ تعالی کے اذن سے غلبہ یاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (سورۃ بقرہ آیت ۲۲۹)

الله تعالیٰ کی عائد کردہ پابندی کے خلاف جنہوں نے پانی کی لیا ممراہ ہو گئے۔ اس کئے کہ وہ لوگ قول کی حد تک تو اللہ تعالیٰ کا تھم مانتے تھے لیکن عمل میں فیل ہو سنے۔ اسی کیے۔ اسی کے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس قول کا عمل شاہد نہ ہو وہ قول سیا ثابت نہیں ہو گا۔ مخضرا ریہ کہ فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے ''تقویٰ میرے طریقہ کے بغیر کھے نہیں" اور جب لوگ تفوی و زہر کی منازل مطے کرتے ہوئے عباد معخلصین کی قلمرو میں واخل ہو جاتے ہیں تو نبی وہ لوگ ہیں جنہیں رب ورود نے "اے ایمان والو" کے نام سے مخاطب فرمایا گیا ہے۔

اس سے پیٹنزکہ ان آیات مبارکہ کا ذکر کیا جائے جن میں مومنین کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ ایمان و ایقان اور اسلام و مومن کے بارے میں قدرے تفصیلا "بیان تأکز رہے تاکہ مومنین کی شان و مقام کا کماحقہ پتہ جلے۔ معالى ايمان -

لغت میں ایمان کے معنی دل سے تھی چیز کے تقدیق کرنے اور جس پر یقین ہو اسے حاصل کرنے کے ہیں۔ شریعت میں ایمان کے معنی اللہ تعالی کے وجود کا لیتین كرنا- اس كے اساء و صفات كو پہنچانا اور اس پر لیتین رکھنا۔ فرائض واجبات اور نوا فل کا اوا کرنا کناہول اور معاصی سے اجتناب کرنا ہیں۔ بالفاظ دیگر تقدیق قلبی اور شاوت لسانی کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایک صاحب حال بزرگ فرماتے ہیں کہ كلمه طيبه كا پهلاحصه الله تعالى ير ايمان لانا ب- الله تعالى ير ايمان لانا بير ب كه تمام كام اى ذات ياك كے لئے كئے جائيں۔ كلمه طيبه كا دوسرا حصد رسول الله صلى الله ، عليه وآله وسلم ير ايمان لانا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ير ايمان لانے كى بیر صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صورت سے کام کیا جائے کیونکہ معیار تو وہی ہیں۔ بماز شریعت کے مصنف رقطراز ہیں کہ ایمان اللہ عزوجل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ حضور مقبول صلی الله علیه و آله و سلم سے ایمان کی تعریف یو چھی گئی تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا وصر اور دریا ولی ایک اور مقام پر نبی کریم صلی الله علیه و آلہ و سلم نے فرمایا ہے '' بیلی کی محبت اور برائی کی عداوت ایمان ہے'' حضرت عائشہ صدیقته رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں که ایک برهیا سیدالانبیاء محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ میں نے بوچھا "میرے مال ماپ آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم پر قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برھیا کے ساتھ بہت خاطر تواضح کا برناؤ كرتے ہيں" امام المحبوبين صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "بير حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنماك زمانه مين جمارك باس آيا كرتى تھى اور فرمايا كه تھے علم رہے کہ اس کی محبت برے قدر کی لائق ہے" سیح بخاری شریف میں حضور اکرم صلی الله عليه وآله وسلم كا فرمان ہے كه ايمان قول و فعل وونوں كو كما جاتا ہے۔ ايك بررگ فرماتے ہیں کہ ایمان نبیت صالح اور عمل کا جامع ہے۔ پس بیر ورخت کھل کے ذا كفيه ابني خوشبو اور اينے سابير ہرسہ صفات كے لحاظ سے حقیقت ايمان كا مظهر ہے۔ لینی اس درخت کے پیل کالذیز ذاکفتہ نیت صالح، عمدہ خوشبو قول صالح اور راحت بخش سابیہ عمل صالح کا مظہر ہے۔ اس لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایمان کی تثبیہ شجر کے ساتھ وی ہے۔ حضرت سید کرم شاہ فراتے ہیں کہ ایمان اقرار زبان کے بغیر درست نہیں۔ اور اقرار عمل صالح کے بغیر درست نہیں کیونکہ صیب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاہ گرای ہے۔ "ہمارے اسلاف ایمان اور عمل عیں فرق نہیں کیا کرتے تے" عمل جزہ ایمان اور ایمان جزہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور عمل ایمان کی تصدیق کرتا ہے جس نے زبان ہے ایمان کا اقرار کیا۔ ول ہے اس کو تشلیم کیا اور عمل ہے اس کی تصدیق کی میں ایمی مضبوط ری ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور جس نے صرف زبان ہے تو اقرار کیا لیمان نہ اس کے دل نے اس کی تھانیت کو اور جس نے صرف زبان ہے تو اقرار کیا لیمان نہ اس کے دل نے اس کی تھانیت کو پہانا اور نہ عمل نے اس کی تصدیق کی تو اس کا ایمان مردود ہو گا اور قیامت کی دن فاسرین کے گروہ میں ہے ہو گا۔ حضرت عبدالقاور جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں "ہمارا اعتقاد ہے کہ زبان سے اقرار ول سے بقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان عبی "ہمارا اعتقاد ہے کہ زبان سے اقرار دول سے بقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان قوت آتی ہے اور جمالت سے مردور ہوتا ہے اور توفیق الذی سے وقرع پذیر ہوتا ہے۔ ایمان عبی قوت آتی ہے اور جمالت سے مردور ہوتا ہے اور توفیق الذی سے وقرع پذیر ہوتا ہے۔ جملہ سے ایمان عبی جزئیات و اقسام ایمان

حضرت عبدالقاؤر جیانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کے دوجز ہیں۔ ایک جز صبر اور دو سرا جز شکر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بورے ایمان کے شیں جز ہیں۔ وس کا بیان سورہ توبہ (براءۃ) آبت ۱۲ میں التاقبوں سے مومنین شک ہے وہ جز (۱) توبہ کرنی (۲) عبادت کرنی (۳) حمد کرنی (۳) اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرنا (۵) رکوع کرنا (۲) سجدہ کرنا (۵) بھلائی کا تھم دینا (۸) برائی سے روکنا (۹) اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا اور (۱۰) ایمان لانا ہیں۔ دیگر دس کا بیان سورہ معارج آیت ۲۲ تا ۲۳ اور سورہ مومنوں آیت آتا 4 میں قد افلح سے بعافظون آک ہے وہ جز (۱۱) نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا (۱۲) لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیرلینا (۱۳) زکوۃ دینا (۱۳) شرمگاہوں کی تفاظت کرنا (۱۵) امانتذاری کرنا سے منہ پھیرلینا (۱۳) زکوۃ دینا (۱۳) شرمگاہوں کی تفاظت کرنا (۱۵) امانتذاری کرنا

(۱۱) وعدہ وفائی کرنا (۱۷) نماز پر بھیکی اور حفاظت کرنا (۱۸) قیامت کو سچا جاننا (۱۹) عذابوں سے ڈرتے رہنا اور (۲۰) سچی شمادت پر قائم رہنا ہیں۔ باقی دس کا بیان سورہ احزاب آیت ۳۵ میں ان المسلمین سے عظیما " تک ہے وہ جز (۱۱) اسلام لانا (۲۲) ایمان پر گھنا (۲۳) ایمان پر گھنا (۲۳) گئی بولنا (۲۵) صبر کرنا (۲۱) عاجزی کرنا (۲۲) ایمان پر گفنا (۲۷) برکاروں سے بچنا (۴۵) اللہ تعالی کا ہروقت ذکر کرنا ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی جزئیات صرف سے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر ہروم فظر ہو کہ اس کے ظاف تو بات نہیں ہو رہی اور جو اس پر کاربند ہو اس کی تقلید کی ما در

# ایمان کی دو معروف اقسام ہیں

اول: ایمان تقلیدی به عوام کا ایمان ہے جوبے دیکھے اور بے سمجھے صرف من کر ایمان لے آتے ہیں اور احکام شرع کی تغیل میں معروف ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ان لوگوں سے بدرجما بھر ہیں جو عقل کے پھندوں میں گرفآر ہو کرشک و شبہ کے مملک مرض میں جتلا ہو جاتے ہیں اور بالا خرجو تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں یا ماورائے عقل امور اسلامی کو توڑ مروڑ کر اپنی ناقص عقل کے مطابق بنا لیتے ہیں اور اسلام کی بچی اور اصلی صورت کو اپنی خام عقل کی خاطر مسخ کر دیتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ فرمان حق نہ عقل بی سے متعلق ہے نہ تجویز سے خواہشات کی اتباع سے اجتناب ہو تو تسلیم حقیقی ہوتی ہے۔ اس لئے ایمان تقلیدی خواہ ونیا کے اہل عقول کے نزدیک پندیدہ اور قابل قبول نہ ہو گربارگارہ اللی میں وہی مقبول ہے۔

دوئم : ایمان حقیقی بر اولیاء الله کو ماعل بر تا ہے جو جانتے ہیں سب کھ الله تعالی کا ہے اس کے محبوب صلی الله علیہ والله وسلم کی بدولت تقسیم ہوتا رہا ہے ، ہو

رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مقصود ہر جگہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقصود کو راضی کیا جائے تو موجود راضی ہوتا ہے۔

#### طريقته حصول ايمان

ایمان کے حصول کا جو طریق برزگان دین نے بتایا ہے وہ صرف آیک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حال پر ناصح سے محبت ہو تو ایمان کی توثیق ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناصح کی حب کا جوت اس سے ملتا ہے کہ محب کا قول ابنا نہیں ہو یا اعمال بھی اپنے نہیں ہوتے اس کو دیکھنے سے ماتا ہے کہ محب کا قول ابنا نہیں ہو یا اعمال بھی اپنے چاتا ہے۔ وجود دو ہوتے ہیں سے ناصح کا پنہ چاتا ہے۔ وجود دو ہوتے ہیں حقیقت ایک ہوتی ہے محب محبوب کی خلوت ہے۔ اور مال بیاب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی محبت ہو۔ جب اس نوعیت کی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی محبت ہو۔ جب اس نوعیت کی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے ہو تو ایمان سینے میں مزین کر دیا جاتا ہے۔ اس کراہت ہونے ای کے اس کراہت ہو جاتی ہے۔ اس کراہت کی حقیقت شاہد کے حال سے محبت ہوتی ہے۔

ایمان ضعیف ہویا قری اس کا مقام قلب ہے۔ حضرت عبدالقادر جیائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مخص کے قلب میں چھ بھی ایمان ہوتا ہے وہ مومن سے محبت کیا کرتا ہے اور جس کے ول میں نفاق ہوتا ہے وہ اس سے بغض رکھا کرتا ہے۔ یس کفار' منافق' شیاطین اور ابلیس جو مومنین سے بغض و عناد رکھتے ہیں اس کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ ان کے قلوب ایمان سے خالی ہیں۔ لیکن جن کا ایمان قوی اور کامل ہوتا ہے ان کے قلوب حرص و طمع سے پاک ہوتے ہیں۔ حدیث قدی ہے اور کامل ہوتا ہے ان کے قلوب حرص و طمع سے پاک ہوتے ہیں۔ حدیث قدی ہے کہ "میری زمین اور میرے آسمان مجھ کو شیں ساسکتے لیکن میرے مومن بندے کا دل سالیتا ہے "ای بنا پر مومن کا قلب اللہ تعالی کا عرش ہے۔ اس کا قلب اللہ تعالی کا عرش ہے۔ اس کے ایمان اور ایقان لازم و ملزوم ہیں

ایمان کے ساتھ ایقان بھی لازی ہے۔ بیہ دونول لازم و ملزوم ہیں۔ حضرت عبرالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی ضرورت ہے جو تھے حق تعالی کے راستہ میں چلائے اور ایقان کی جاحت ہے جو بھھ کو اس راستہ میں ثابت قدم رکھے۔ کیونکہ بقین کے بغیر محض سی سنائی باتوں کے مان کینے سے الٹی پاؤل کوٹ آنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ نماز کے ور رکن ہیں۔ پہلا رکن میر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہول۔ میر ایمان ہے۔ دوسرا رکن سے کہ اللہ تعالی مجھے ویکھ رہا ہے۔ بیر ایقان ہے بیر دونوں ارکان یاکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ رکن ایمان اتنا زبروست ہو جتنا محب کا ایمان ہو تا ہے کیونکہ محب محبوب کو دیکھ رہا ہو تا ہے اور محبوب سب کو دیکھ رہا ہو تا ہے بیر ایمان کامل کی نثانی ہے۔ رکن ایقان سے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ایک ہے جسے و مکھ رہا ہے وہ بھی ایک ہے اس کئے جس صاحب کا ایمان سے ایقان ہو جاتا ہے۔ وہ الله تعالی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور الله تعالی سے مانوس ہونا باک رہنے سے ہی ممکن ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مومن کا جب ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نام صاحب ایقان رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کا ایقان قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام عارف ہو جاتا ہے۔ پھرجب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کا علم قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام محب قرار دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام محبوب ر کھا جاتا ہے۔ اور جب بیہ شان محبوبیت صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا نام غنی مقرب و متانس قرار دیا جاتا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کے قرب سے انس یا تا ہے۔ کہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں باری تعالی فرما تا ہے۔

(۵۸) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے بیہ لوگ بهترین خلائق بیں۔ (سورة بینہ آبیت )

اور جن لوگول کے لئے اللہ تارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور

اسے ان کے قلوب میں زینت دے رکھی ہے آن کے بارے میں فرما تا ہے۔ (۵۹) کی لوگ راشد ہیں (سورۂ حجرات آیت ہے)

ہر چیز کا ایک معیار ہو تا ہے جس کو سامنے رکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ معیار پر پوری اتر تی ہے یا جس سے معیار بیر ہے کہ شاہر سے محبت اپنی جان سے بردھ کر معیار بیر ہے کہ شاہر سے محبت اپنی جان سے بردھ کر معیار بیر ہے۔

ایمان کیما ہی کیوں نہ ہو اس کی حفاظت ناگزیر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم ضعیف الایمان و ضعیف الایقان ہوتے ہوئے کی سے دعدہ کو تو ہرگز عمد شکنی نہ کرو۔ ناکہ تہمارا ایمان و ایقان ضائع نہ ہو جائے۔ بعض لوگ ایمان کو عقل کی کموئی پر پر کھتے ہیں حالا نکہ ایمان سے عقل د روشنی نصیب ہوتی ہے۔ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کی وو قتمیں ہیں اول عقل جسمانی جو مجموعہ حواس ظاہری د باطنی کا نام ہے۔ اور ددیم عقل روحانی جو روح کے حواس ہیں۔ اگر قلب پر مرہو تو یہ نہیں کھلتے بلکہ یہ صرف ایمان ہی سے کھلتے ہیں۔ ایمان کا تعلیم سے سے سے سے ملتے ہیں۔ ایمان کا تعلیم سے سے جو اس دین اسلام پر نہیں اسے دنیاوی کھا ہے۔ سب کھی سلکہ سے کھلتے ہیں۔ ایمان کا سب کھی سلکہ سے کین وہ ایمان و ایقان کی وولت سے مالا مال نہیں ہو سکا۔

### اسلام کی حقیقت

اسلام لفظ استسلام سے مشتق ہے کہ کتاب اللہ است رسول صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے تھم کی حفاظت کے ساتھ حق تعالیٰ کی قضا و قدر کے سامنے سر جھکانا اور اس کے افعال پر رضا حاصل ہو تو پھر اسلام کا دعویٰ صحح ہو گا۔ اس کی حقیقت گردن جھکا دنیا ہے۔ اللہ والے چون و جرا کو اور اس کو کہ یوں کر اور یوں نہ کر بھلا بیسے ہیں۔ خوف کے یاوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی عباد تیں کرتے ہیں۔ بیسے ہیں۔ خوف کے یاوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی عباد تیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانی ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی بنیاد اختلاف پر شین ہوتی وہ تو اختلاف سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اختلاف سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اختلاف سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اختلاف سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے

دو شاہد ہوتے ہیں اس کی زبان برائی سے پاک ہوتی ہے اور ہاتھ امین ہوتا ہے' اس کے قول کا عمل شاہد ہوتا ہے اس لئے اس کی صدافت سے اختلاف کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ لیکن زبانی کلامی اسلام کا شیدائی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد عالیہ ہے کہ قول کی حد تک مانے والے' ہونے کہ مقام پر ہی راضی رہتے ہیں۔ نہ ہونے کی مقام پر ان کا حال غیر ہو جاتا ہے۔ اور قول البحی تتر بتر ہو جاتا ہے۔ جو نہ ہونے کو ہونا بنالیں ان کے لئے دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ہونے پر برزرگان دین شکریہ اوا کرتے ہیں۔ نہ ہونے پر صرکرتے ہیں' اس طرح انہیں دونوں صورتوں میں معیت خداوندی کا شرف ملتا ہے۔ قول کو عملی صورت دینے کے اس طرح انہیں دونوں صورتوں میں معیت خداوندی کا شرف ملتا ہے۔ قول کو عملی صورت دینے کے جانے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ جن پر عمل صالح آسان ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عمل کی وہ تونی عطا ہو گئی جس میں دوام موجود ہوتا ہے۔

اسلام کی طرف رغبت کے لئے خواہشات سے پاک ہونا لازم ہے۔ وین بیں تزکیہ پہلا مقام ہے، ووسرے غداہب بیں مقصود خواہشات ہوتی ہیں اس لئے جو خواہشات سے نہ چھوٹ سکیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حق بہت بھاری ہوتا ہے۔ وین ہی شرک سے پاک رہنے کا راستہ ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جو مخص اپنی پند اور نالپند ہیں پھشا ہوا ہو اسے غیر کے جال ہیں گرفتار سمجھیں اور جن کو مخلصین سے محبت ہو اس پر شیطان کا اغوا ممکن نہیں۔ حضرت عبدالقاور جیلانی رختہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس اسلام ہی نہ ہو گا تو ایمان بھی نہ ہو گا۔ اور جب ایقان نہ ہو گا تو ایمان بھی نہ ہو گا۔ اور جب ایقان نہ ہو گا تو ایمان میں فرات ہیں درجات اور طبقات ہیں جب تیرا اسلام درست ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان و اسلام کی سے ہو جائے گا تو فرانبرواری درست ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان و اسلام کے انوار و برکات سے نا آشنا ہیں اور ان فاسقوں ' بد عتیوں' گراہوں' فکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی پاتوں کا وعویٰ کرنے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو ہر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو جر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو جر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو جر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو جر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی بادیوو جر لینڈ اسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کی براسلام اسلام کی رے والوں سے جو ان میں موجود نہیں ہیں کی پر اسلام

رو رہا ہے اور اپنے سرکو تھامے ہوئے فریاد مجا رہا ہے۔

مومن

محبوب كبريا صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاه عاليه ہے كه آدى كے اسلام كى خوبول بين بيہ بھى ہے كه اس كام كو ترك كر وے۔ جو اس كے لئے مفيد نه ہو 'جن فضى كا اسلام حيين اور مستحكم ہو تا ہے وہ مفيد كامول پر متوجہ اور غير مفيد كامول بين لگنا اہل باطل۔ بوالبوس اور بندگان شيطان كا كام ہو تا ہے۔ كيونكه غير مفيد كامول بين لگنا اہل باطل۔ بوالبوس اور بندگان شيطان كا كام ہو تا ہے۔ كيونكه جس كا مقصد رضائے خدا اور رضائے رسول الله صلى الله عليه والله وسلم نه وہ مومن ہى نہيں ہے۔ اگر كوئى بيه خيال كرتا ہے كه صرف الله تعالى اور آخرت پر ايمان ركھنے سے مومن بنا جا سكتا ہے۔ تو اين خيال است و محال است و محال است و جنون۔ جب تك نبى كريم محمد مصطفیٰ صلى الله عليه والله وسلم كے ارشادات است و جنون۔ جب تك نبى كريم محمد مصطفیٰ صلى الله عليه والله وسلم كے ارشادات عاليہ كے مطابق عمل نه كيا جائے 'كوئى مومن ہو ہى نہيں سكت وہ لوگ جو بيہ كتے ہيں اور ضنے عاليہ كے مطابق عمل نہ كيا جائے 'كوئى مومن ہو ہى نہيں سكت وہ لوگ جو بيہ كتے ہيں اور ضنے الله تعالىٰ كے سوا كمى كو نہيں مائے بطاہروہ برى احجى بات كتے ہيں اور ضنے والے اس پر سجان الله كمه ديے ہيں۔ بيہ قول شيطان ہے۔ وہ سوائے الله تعالىٰ كے والے اس پر سجان الله كمه ديے ہيں۔ بيہ قول شيطان ہے۔ وہ سوائے الله تعالىٰ كے وار عمل كو نہيں مائے۔ بيت بي بيان الله كمة ہے۔

مومن و منافق کی وعوت اور مقام مومن تک پہنچنے کے مدارج

جو محض فرمان خداوندی کے مطابق ہو جاتا ہے وہ مومن ہے اور پاک ہے۔
میرے شیخ فرماتے ہیں غیرے بربیز کرنا اور خیر کے ور پر رہنا یہ پاکی ہے۔ اگر کسی میں
نفاق کی کوئی الی صورت بیدا ہو جائے جس سے مخلوق خدا میں بگاڑ اور فساد ہوتا ہو تو
الیا محض اپنے ایمان کی معمع گل کر کے منافقین کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن
مومن ہر مقام پر صلح کا بیامبر ہوتا ہے۔ اخوت و مروت سے رہنا یہ اسلامی تعلیمات کا
ایک جز ہے اور ایک الیا جز ہے جس سے عظمت اسلام روشن ہوتی ہے۔ اور اس
سے مخلوق کو امن نصیب ہوتا ہے لیکن منافق بگاڑ و فساد کو دعوت دیتا ہے اور بالا خر

اس کا نتیجہ مکمل بنائ ہوتا ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے معنی ہیں میل کرانے والا اور بیر ایک مقام ہے۔ اس تک پہنچنے کے لئے درج ذبل مدارج و ابواب سے گزرنا ضروری ہے۔

ا۔ باب المشیت توبہ کرنے والا

٧- باب الحيرت و الهيبت عبادت كرنے والا

س باب القدرت محركرة وال

س باب الرحمت روزه رکھنے والے

۵۔ باب الحکمت رکوع کرنے والے

٢ - باب العدالت سحده كرنے والے

ے۔ باب الفضيلت معروف كا امركرنے والے

٨ - باب العزيمة برائي سے منع كرنے والے

ه \_ باب المرتبت حدود الله كي حفاظت كرنے والے

اس مقام پر بشارت عطا ہوتی ہے۔

ان میں سے نو مقامات متحرک رہتے ہیں اور دسوال ساکن رہتا ہے۔ مومن ایک علم سے بنتا ہے اور بیر اس علم کا نقشہ ہے۔

سیح مومن کی پیجان

الله تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی اور پہیان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے

(۱۰) مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تغالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر بکا ایمان لائیں۔ پھرشک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور ابنی جانوں سے راہ خدا میں جماد کرتے رہیں ہی صادق ہیں۔ (سورہ حجرات آیت ۱۵)

میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رزق میں مسط دے تو بھی علیم اور عکیم

ہے۔ تنگی دے تو بھی وہ علیم اور حکیم ہے۔ تہیں ہر طال میں اس کی ساتھ پاک رہنا چاہئے۔ یک ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو حزن و ملال ہو تو مومن نہیں ہو آ۔ حضرت ابو ہری و رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زائی مومن ہونے کی حالت میں کہ زائی مومن ہونے کی حالت میں شراب پنیا ہے اور نہ کوئی مومن ہونے کی حالت میں جوری کرتا ہے۔ اور نہ مومن ہونے کی حالت میں جوری کرتا ہے۔ اور نہ مومن ہونے کی حالت میں مول خوری کرتا ہے۔ اور نہ مومن ہونے کی حالت میں چوری کرتا ہے۔ اور نہ مومن ہونے کی حالت میں اس طرح لوثا ہے کہ اس کی طرف لوگ نظریں اشا کر ویکھ رہے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مودی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مومن نمیں ہو سکتا جب تک اپ مومن نمیل کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے "

حضرت عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که مومن اپنے نفس' اپنے شیطان اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے۔

#### مومن کی شان و عظمت

مومن کی شان بڑی نرالی اور منفرد ہے جو قرآن مجید' کتب احادیث اور فرمودات بزرگان دین میں اپنی بوری تابانی کے ساتھ جلوہ گرہے۔ رب ودوو آرشاد فرما تا ہے۔

(۱۱) جو لوگ ایمان لائے ان کے قلوب اللہ تعالی کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں (سورہ رعد آیت ۲۸)

(۱۲) ہے شک مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آ آ ہے تو ان کے قوان کے قوان کو کا فرا آ آ ہے تو ان کو تعالیٰ کی آیات شائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو نیادہ کر وی ہیں۔ اور وہ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ وی کہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ یہ تو کر

ہیں۔ ان کے بردے درجات ہیں۔ ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی '(سورہ انفال آیت سم-۲)

محبوب كبريا رحمته العالمين صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين

کے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ "لوگ کرم کہتے ہیں حالانکہ کرم تو ، مومن کا دل ہے" انہیں سے ایک حدیث مروی ہے۔ "مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ونگ نہیں کھاتا"

الله عليه الله عليه واليت حضرت الس رضى الله تعالى عنه كسى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي عرض كياكه حضور صلى الله عليه وآله وسلم آب (صلى الله عليه وآله وسلم) كى آل كون م ارشاد فرمايا- "مرمومن متى ميرى آل مي"

الله تعالی عند و معرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند و مومن کا خواب نبوت کا چهالیسوال حصد ہے"

جہ بروایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عند۔ "قبر میں مومن سے جس وقت سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے "لااللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ" اس قول ثابت سے مید مراد ہے کہ اللہ تعالی مومن کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔

بزگان وین فرماتے ہیں

کم مومن کی بیر شان ہے کہ وہ اپنے نفس سے حماب لینے کے لئے کما کرتا ہے۔
کہ میرے اس بات کرنے سے کیا مقصود ہے ؟ اور قدم اٹھانے سے کیا مقصود ہے ؟
اور اس نوالہ سے کیا مقصود ہے ؟ اور یوں کمہ کر اس کو ادب سکھا تا ہے کہ ایبا
کیوں کیا۔ اور کیا بیر کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں۔

کے مومن کی بیہ شان ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعتوں سے نوازا ہے تو غرور و تکبر کی بجائے درگاہ اللی میں جبیں نیاز جھکا کر اعتراف نعمت کرتا ہے اور دل

و زبان دونوں سے بیر اقرار کرتا ہے کہ خدایا۔ اگر بیر نید عطانہ فرما تا تو اس کا حصول میری این قوت و طافت سے باہر تھا۔ بیر سب تیرے ہی عطا د نوال کا صدقہ ہے۔

مل مومن تشلیم میں رکا ہوتا ہے اس کا رخ تشلیم کا ہوتا ہے اور جلوت و خلوت میں تشلیم پر قائم رہتا ہے۔

ہے۔ مومنوں کی شان رہے کہ حالات مطابق ہوں یا مخالف ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا یا مخالف ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

الم مومنین کی بیر شان ہے کہ ان کا رخ مرد کرنے کا ہو تا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں بوچھتے کہ کون ہے ؟ کیا ہے ؟ کمال سے آیا ہے ؟ بلکہ اس کی مرد کرتے ہیں اگر وہ خود بتائے کہ کون ہے اور کمال سے آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر درخواست میں کوئی سقم ہو درست کر دیتے ہیں۔

جے قرآن پاک مومن کی شان ہے۔ مومن کا عمل قرآن پاک کی تشکیم ہے مومن کا عمل قرآن پاک کی تشکیم ہے مومن کا علم قرآن پاک کی انعام ہے۔ کا علم قرآن پاک کا انعام ہے۔

ہے۔ اس مومن کا دل کسی شے سے نہیں لگا۔ جس کی بدولت عطا ہو رہی ہے۔ اس سے لگا ہے۔ اس سے لگا ہے۔ اس سے لگا ہے۔ سے معطئی مطلق کے ساتھ لگا ہے۔

🖈 ونیا مومن کے ہاتھ میں ہے اور دین مومن کے ول میں ہے۔

ہلا مومن نہ تو کسی کو منہ پر طعنہ درتا ہے اور نہ پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرتا ہے۔

🖈 مومن مثبت رخ پر براے مستقل مزاج اور سیج ہوتے ہیں۔

ہے۔ 'مومن جہاں ہو اسے دور کام ہوتے ہیں اول سبب دنیا اور دوئم حقیقت دین۔ لیکن کافر جہاں ہو اسے صرف ایک کام ہو تا ہے اور وہ ہے سبب دنیا۔

الله جب مومن مومن سے یا منافق و مشرسے بات کرنا ہے تو اس کی سطح ایک

ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا مومن دو سروں سے بھی اس انداز سے ملتا ہے۔ جس میں محبت اور دو سروں کے لئے آسانی ہو۔ لیکن اس کے برعکس کافر جب کافر سے کلام کرتا ہے اس کی سطح اور ہوتی ہے اور جب کافر مومن سے بات کرتا ہے تو سطح اور ہوتی ہے۔

مومن کی بیہ شان صرف اس کے عمل کی بدولت ہے کیونکہ وہ اپنے قلب اور جوارح دونوں سے عمل کرتا ہے اور اعضاء سے بھی پہلے قلب سے عمل کرتا ہے۔ مومن زندہ ہے اور وہ اللہ عزوجل کے لئے عمل کرتا ہے۔ اس کا عمل ظاہر میں بھی ہے اور وہ اللہ عزوجل کے لئے عمل کرتا ہے۔ اس کا عمل ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی۔ خلوت میں بھی اور تعلیف میں بھی۔ راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ اس کی ابتداء نماز فجرسے ہوتی ہے جب کہ ساری کائنات کی بتذاء طلوع افتاب سے ہوتی ہے۔

مومن ہی ایک ایی ہتی ہے جس کی تعریف و توصیف اس کے منہ پر کی جا
سکتی ہے ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں کہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی
اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے میری تعریف میرے منہ پر کی' اور فرایا مجھے
اس بات نے تیری تعریف تیرے منہ کے سامنے کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ کہ میں نے
صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں "جب مومن
کی تعریف اس کے منہ پر کی جاتی ہے تو ایمان اس کے ول میں بردھتا ہے" لیکن اس
کے برعس مومن کو برا بھلا کہنا اور اسے ایذا دینا کئی طرح بھی درست و واجب
منہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو برا بھلا کہنا فسی
ہے اور اس سے لانا کفر ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے
کہ مومن کو ایذا دنیا اللہ تعالی کے نزدیک کعبہ شریف اور بیت المحور کو منہدم کرنے
سے بڑا گناہ ہے۔

مومن جب زندگی کی منزلیں طے کرتا ہوا عبد بیری میں داخل ہوتا ہے او اس

ير بمار آجاتي ہے اور اس كا ايمان قوى اور قرب حق كى وجہ سے مخلوق سے بے نياز ہو تا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ ایک ذرہ ایک لقمہ اور ایک گدڑی کا بھی مالک نہ ہو ا اور جب وہ اس جمال رنگ و ہو کی سرحد عبور کرکے آخرت کی سلطنت میں وار دہو تا ہے تو عطاء خدادندی کے رضاء خداوندی پر لگ جانے کا شکریہ اوا کر تا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان عالی قدر ہے کہ مومن جب وفات یانے لگتا ہے توحق تعالی کی عنایات اینے لئے دیکھتا ہے اور شکر اوا کرتا ہے۔ اس لئے سیدالعارفین محمد صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا تھا کہ "ونیا مومن کا قید خانہ ہے" بھلا قیدی اسپنے قید خانہ میں کس طرح خوش رہ سکتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ سرور دوجهال صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جب بندہ مومن اخرت کی طرف منہ کئے دنیا سے رخصت ہو تا ہے تو اس پر فرشتے نازل ہوتے میں ان کے چربے آفاب کی طرح ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے بیہ فرشتے بندہ مومن سے بفاصلہ حد تظر بیٹے جاتے ہیں موت کا فرشتہ بالین ہے بیٹے کر کہنا ہے۔ ''اے آرام یانے والے یاکیزہ نفس' باہر نکل آ' الله تعالیٰ کی وی ہوئی خوشنودی اور مغفرت کی طرف آ" آپ صلی اللہ علیہ والد وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "وہ روح اس طرح ماہر آجاتی ہے جسے برتن سے یانی کا قطرہ بہتا ہے" فرشتے اسے فورا کے لیتے ہیں 'جنت کے کفن اور خوشبو میں لیٹ وسیتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں۔ اسمان کے دورازے کھل جاتے ہیں ورفت اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس طرح ساتوں اسان تک پنجایا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تارک و تعالی فرما تا ہے۔ اس بندے کا نامہ اعمال علین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف کے جاؤے قبر میں اس سے یوچھا جاتا ہے۔ تیرا رب کون ہے ؟ وس تیرا کیا ہے ؟ اور اس ذات اقدس صلی الله عليه واله وسلم كي بارے بين كيا كتے ہو۔ جس كو الله تعالى نے تم بيل مبعوث كيا ؟ وہ جواب ديتا ہے پھر آسان سے ايك يكارنے والا كمتا ہے كر تيرك بندے نے مھیک کما اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو۔ جنت کا لباس پہنا دو' ادر جنت کا ایک

دورازہ کھول دو۔ جنت کی خوشبو آنے گئی ہے اور قبر صد نظر تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک خوبرو شخص اس کی پاس آنا ہے۔ اور کہنا ہے کہ تجھے بشارت ہو اس مسرت آفرین چیز کی۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو ؟ کہنا ہے "میں تیرا عمل صالح ہوں" اس وقت بندہ کے گا۔ اے اللہ "تو ہی مالک یوم الدین ہے"

حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه لکھتے ہيں کہ يوم سخرت مومنين ميں سے ہر تشخص اینے ایمان اور تقویٰ کے قدم پر کھڑا ہو گا۔ اور قدموں کا جماؤ ایمان کی مقدار کے موافق ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی اینے بندوں سے فرمائے گا کہ تم نے اپنی آخرت کو دنیا پر مقدم رکھا اور میری عبادت کو اینی خواهشات پر ترجیح دی ہے۔ قسم ہے ایپنے عزت و جلال کی کہ میں نے جنت تہمارے ہی کئے پیدا کی ہے اور جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہو گا تو اس کا نور اس کی آگے آگے ہو گا۔ محبوب خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ مومن سے کھے گی کہ اے مومن تیزی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور سے میرے شعلے سرو برنے لکتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا وہ نور جس سے جہنم کے شعلے سرد برنے لگتے ہیں جب وبی نور دنیا میں مومن کا مصاحب ہوگا جو اطاعت گزاروں اور معصیت کاروں دونوں کو ایک دو سرے سے ممتاز کر دیتا ہے تو کیا وہ دنیادی مصائب کی آگ کو سرد نہیں کر وے گا۔ جس میں مہیں یقیناً اپنے صبر کی خنکی اور اپنے مولا کی رضا جوئی کی مھنڈک محسوس ہونے کے گی اور مصائب کی سوزش میسرطور پر فنا ہو کر رہ جائے گی۔ اس کئے کہ مصائب بندے کو خدا سے قریب ترکر دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ بندہ مومن اپنے ایمان کی وسعت و طاقت کے مطابق ہمیشہ ابتلا میں رہتا ہے جس میں جس قدر ایمان کی زیادتی ہو گی اس پر اسی قدر مصائب کا نزول ہو گا للذائم پر مصائب اور بلاؤں کا نزول ہلاک کر دینے کے لئے نہیں بلکہ اس سے تہماری آزمائش اور ایمان کی در تنگی مقصود ہو گی۔ لندا مومن کی نگاہ میں تین چیزین بوی اہمیت کی حامل ہیں۔ (اولا") احکامات شرعیہ کی تکیل کرنا' (ٹانیا") شریعت کے ممنوعہ افعال سے مکمل اخراز و اجتناب کرنا اور (ٹالٹا") تقدیر پر شاکر و قانع رہنا۔

مومن صرف سید المحبوبین صلی الله علیه و آله وسلم کی غلای اور اطاعت و انتاع کے طفیل ہی قرب النی کا مقام حاصل کرنا ہے۔ للذا جب وہ اس مرتبہ پر پہنچ جا تا ہے تو وہ ملائکہ سے افضل ' مابین المومنین رحت و برکت ' عوام الناس کے لئے شاہد ' ناصح اور بینار روشنی اور شیطان کے لئے تازیانہ بن جا تا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کا تعلق عرش تا فرش سب کے ساتھ ہوتا ہے لاذا اس تعلق کا مجملا " جائزہ لینا از بس ضروری ہے تاکہ اس بستی کی پوری تصویر ول و وماغ میں مرتبم ہو جائے۔ جے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سب سے زیاوہ مرتبہ خطاب فرمایا ہے۔ اور اپنی الله تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سب سے زیاوہ مرتبہ خطاب فرمایا ہے۔ اور اپنی کتاب کو اس کے لئے تھیم میں سب سے زیاوہ مرتبہ خطاب فرمایا ہے۔ اور اپنی کتاب کو اس کے لئے تھیمت ' رحمت ' ہوایت ' شفا اور خوشخبری بنا ویا ہے۔

## الله تنارك و تعالى اور مومن

تعلق ہیشہ وو طرفہ ہوتا ہے للذا غدائے رحمٰن اپنے مومن بندے کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما تا

( ۱۲ س) اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنین کے ساتھ ہے (سورۃ افعال آبت ۱۹)

( ۱۲ ) الله تبارک و تعالی آن (مومنین) سے راضی ہے اور بیر الله تبارک و تعالی سے راضی ہیں۔ یہ خدائی لئکر ہے۔ آگاہ رہو ، بے شک الله کے گروہ والے ہی فلاح پاتے ہیں (سورة مجاوله آیت ۲۲)

( ۲۵ ) ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵)

(۲۲) ، جو محض الله تبارک و تعالی سے اور اس کے رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے اور ایمان والوں سے ووستی کرے وہ یقین مانے کہ الله تبارک و تعالیٰ کی جماعت

ہی غالب رہے گی۔ (سورۃ مائدہ آبیت ۵۷)

مومن بعدہ جو تعلق اپنے مولا کریم ہے رکھتا ہے اس کے بارے میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنے تمام امور اللہ جارک و تعلق کے سپرو کرکے یہ عقیدہ قائم کرلیتا ہے کہ رزق کی تمام تر سہولتیں خدا ہی کہ بقیفے میں ہیں اور جو چیز اس تک پنجے گئی ہے اس میں کی بھول کا امکان بھی نہیں ہے۔ اور جو چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا حصول بھی ناممکنات میں ہے۔ اور مومن بندہ خدا کے اس عظم پر بقین رکھتا ہے کہ جو شخص اللہ جارک و تعالی سے فرر آ ہے۔ تو اللہ جارک و تعالی اس کے لئے راہیں پیدا کر دیتا ہے اور وہی جس جم جس ہا ہتا ہے اس کو رزق عطا کر آ ہے اور جو اللہ جارک و تعالی پر اعتاد کر آ جگہ سے چاہتا ہے اس کو رزق عطا کر آ ہے اور جو اللہ جارک و تعالی پر اعتاد کر آ قول کا ورد کر آ رہتا ہے تو عافیت و غنا کی حالت میں رہتا ہے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مومن اپنے رب کا مطبع اس کی مطابقت رکھنے والا اور اس کے ساتھ صبر کرنے والا ہو آ ہے کہ اپنی لذتوں ' آپنے کلام ' آپنے کھانے آپ پہنے اور آپنے سارے کرنے والا ہو آ ہے کہ آپنی لذتوں ' آپنے کلام ' آپنے کھانے آپ پہنے اور آپ سارے سارے تھرفات میں وقف کر آ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کافرم من گر زیال کروست کس در ره ایمان وطاعت یک نفس

ترجمہ ! اگر کسی نے ایمان و طاعت کے راستہ میں تھوڑی در کے لئے بھی نقصان اٹھایا ہو تو میں کافر ہوں۔

حضرت رافع طائی کی عرض پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں تھیجت کی اور پھر بتایا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور پڑوسی ہیں۔ اللہ کی قتم تم میں کسی ایک کے پڑوس کی بکری یا اونٹ کو کوئی تکلیف لگ جائے تو وہ پڑوسی اس طرح رات کانتا ہے کہ اس کے پٹھے غصے کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ میرے پڑوسی کی بکری میرے پڑوسی کا اونٹ یعنی رنج کے ساتھ اس کا

تذکرہ کرتا ہے۔ پس اللہ باک اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اپنے پڑوی کے لئے غصر کرے۔

## رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم اور مومن

مومن کو جو مقام و فضلیت حاصل ہوتی ہے وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طاعت و اتباع اور مجت کی مربون منت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طاعت و اتباع اور محبت کی مربون منت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت پر سمی اور کی محبت حاوی شیں ہونی چاہئے۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "فتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس کے زویک ایماندار شیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے زویک اس کے زویک اس کے فروب نہ ہو جاؤں"

محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا جو تعلق مومنین کے ساتھ ہے اس کے بارے میں خود خدائے رخیم و کریم ارشاد فرما تا ہے۔

(۱۷) تمهارے پاس ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمهاری طرح سے ہیں۔ جن کو تمهاری مفترت کی بات نهایت گرال گزرتی ہے۔ جو تمهاری مندر جے ہیں اور مومنین کے ساتھ رؤف اور رحیم ہیں (سورة توبہ آیت ۱۲۸)

مومن کی حقیقت حال کے بارے میں مجوب دو جمال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ "مومن کی مسرت چرے پر ہوتی ہے اور غم ول کے اندر" یہ ان کی قوت ہی کی بات ہے کہ مسرت ظاہر کرتے ہیں مخلوق کے روبرو اور چھپائے رکھتے ہیں غم کو اپنے اور حق تعالی کے درمیان۔ ان کا غم دائی ہے ان کا غم کشرہے۔ ان کا محرک و تعالی کے قرب اور آپ گریہ زیادہ ہے اور بشنا کم چونکہ مومن ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حضوری میں دست بستہ حاضر رہتا ہے اس کے خضور صلی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حضوری میں دست بستہ حاضر رہتا ہے اس کے خضور صلی

الله عليه وآله وسلم كا فرمان بے كه مومن كى فراست سے ڈرو كيونكه وہ الله تبارك و تعالى كے نور سے ديكھا ہے۔

تعلق مابين المومنين

مومنین کے آپس میں تعلقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما تا ہے۔ " کہ وہ کیسے ہوتے ہیں ارشاد ہوتا ہے۔

(۲۸) مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مد و معاون اور دوست ہیں۔ بھلائیاں سکھاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ زکوۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی بہت رحم فرمائے گا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت رحم فرمائے گا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت رحم فرمائے گا بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز اور حکیم ہے (سورۃ توبہ آبت اے)

مومنین کی آپس میں دوستی لازوال ہوتی ہے اور باعث خیر و برکت ہوتی ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے اور اپی مبارک انگیوں کو ملاکر دکھایا۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن آئینہ ہے مومن کے لئے اور مومن بھیشہ اپنے بھائی مومن کا سیا خیر خواہ ہو تا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو دوست بناؤ اس میں بھلائی ہے۔

مرکہ او از ہم زبانے شد جدا ہے نواشد گرچہ دارد صد نوا

ترجمه : جو مخص دوست سے جدا ہوا بے سہارا بنا خواہ سوسہارے رکھے۔

مومنین کو آپس میں تعلقات وسیع کرنے کا تھم ہے۔ حدیث پاک ہے ''لوگوں سے تعارف بردھاؤ کیونکہ ہرواقف مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا'' حضرت

فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ مومن ہر جگہ اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اگرچہ بطاہر ان میں مسافت کیوں نہ ہو۔ آپ کتے ہیں کہ اگر بوقت جواد کوئی مومن مریض ہو تو اس کا دل ہر وقت مومنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ معنون کے اعتبار سے جماد میں شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی فیت یقینا شمولیت کی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنما بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی علالت کی وجہ سے حضرت عثان دوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فی عنہ بنت رسول اللہ تعالی عنہ فی خردہ بدر میں شرکت نہ فرمائی لیکن آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ کا فرمان ہے کہ مقربین آئیں میں اپنا اپنا حق ادا کرتے ہیں اور خواہش سے میرے شیخ کا فرمان ہے کہ مقربین آئیں میں مودت کے استحام کی صورت یہ ہے کہ ساتھیوں کو اپنے شاہد کی آئی سے دیکھتے ہیں اور شاہد کی زبان سے ہی پکارتے ہیں۔ ساتھیوں کو اپنے شاہد کی آئی سے دیکھتے ہیں اور شاہد کی زبان سے ہی پکارتے ہیں۔ ساتھیوں کو اپنے شاہد کی آئی سے دیکھتے ہیں اور شاہد کی زبان سے ہی پکارتے ہیں۔

الله تبارک و تعالی محبوب خدا صلی الله علیه و آله وسلم اور مومنین ہی ذی عزت بین ان کے علاوہ اگر کوئی عزت دار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ الله تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں۔

(۲۹) عزت الله مبارک و نعالی کی اور اس کے رسول صلی الله علیه و آله وسلم کی اور مومنین کی ہے گرمنافق نہیں جانبے (سورة منافقون آیت ۸) مومن اور ملائکی

مومنین چونکہ حزب اللہ ہیں عزت والے ہیں اس لیے ملائکہ نہ صرف ان کے لئے بلکہ ان کے متعلقین کے لئے بھی جو نیک عمل کرتے ہوں استغفار کرتے رہوں استغفار کرتے ہوں استغفار کرتے رہوں استغفار کرتے ہیں ناکہ اگر بھی ان سے کوئی بھول ہو جائے تو اللہ تعالی اس پر مواخذہ نہ فراے اور معاف فرا دے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

( 2 + ) حاملان عرش اور اس کے آس باس کے فرشتے اپنے رب کی تبیج حمر کے ساتھ کرتے درجہ بی اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لئے استعفار

کرتے ہیں کہ اے ہارے رب تو نے ہر چیز کو اپی بخش اور علم سے گیر رکھا ہے۔
پی تو انہیں بخش دے۔ جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہارے رب تو انہیں ہیں گی والی جنت عدن میں لے جا جس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں یقیناً تو غالب د با حکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جے برائیوں سے بچا لیا اس بر تو نے رحت کر دی۔ بہت بری کامیابی تو بہی ہے (سورة مومن آیت ہے۔ )

# مومن اور عوام الناس

مومنین بهترین خلائق ہیں۔ اللہ جارک و تعالیٰ کی جماعت والے ہیں ناصحین شاہدین اور مقربین میں سے ہیں۔ اس لئے انہیں یہ مرتبہ عاصل ہے کہ وہ عوام الناس کے اعمال دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ انہیں غیرسے نوڑ کر خیر سے جوڑ دیں۔ شیطان کے چنگل سے چھڑا کر رحمٰن کے راستے پر ڈال دیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے آپ سے فارغ اور مخلوق خدا کے لیے مشغول رہتا ہے ایسے محسنین کو کسی قشم کی ایزاء پنچانا حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے۔

(11) کمہ دیں کہ تم عمل کئے جاؤ تمہارے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ و کھے لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور مومن (سورۃ توبہ آبیت ۴۵)

(21) جو لوگ مومن مردول اور مومن عورتوں کو ایذاء دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے بمرزد ہوا ہو۔ وہ بہت ہی بہتان باز اور تھلم کھلا گنگار ہیں۔ (سورۃ احزاب آیت ۵۸)

حفرت ابوالحن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ایک آدمی کھرا ہوا اور جوتے بھول گیا۔ دوسرے مخص نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے نیچے رکھ لیا وہ آدمی واپس آیا اور اس نے کہا

"میرے بوتے رہ گئے ہیں" لوگوں نے کما "ہم نے نہیں دیکھے" چھپانے والے نے کا اوہ بوت ہیں ہیں " آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا کہ مومن کے ڈرانے کا کیا جواب وے گا اس مخص نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بین نے قو محض نمان کے طور پر ایبا کیا تھا" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ بی فرایا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے مخص کے بوت کے کیا۔ آپ صلی اللہ مخص کے بوت لے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔ مخص کے بوت کے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔ مومن کو ڈراؤ نہیں۔ مومن کا ڈرانا یا۔ بھراہت میں ڈالنا بہت بردا ظلم ہے" اگر عام آدی اپی نگاہ کثیف سے کی مومن میں کوئی عیب دیکتا ہے تو اسے حق نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا بیٹنا بھرے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کا ڈھنڈورا بیٹنا بھرے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ساکہ جس نے دنیا میں کی مومن سے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اللہ وسلم کو فرماتے ساکہ جس نے دنیا میں کی مومن سے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اللہ وسلم کو فرماتے ساکہ جس نے دنیا میں کی مومن سے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ جارک و تعالی اس کی عبوں کو چھپایا قیامت کے دن اللہ و سام

## مومن اور شیطان

شیطان نے راندہ بارگاہ ایزدی ہوتے وقت وعویٰ کیا تھا کہ وہ سب کو بہکائے گا چنانچہ اس نے بیہ سچا کر دکھایا گر اس کا جادو مومنین پر نہ چل سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کی خود شہادت دیتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

(۷۳) ابلیس نے ان کے بارے ہیں جو سوچ رکھا تھا اسے سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی جماعت کے (سورۃ سبا سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی جماعت کے (سورۃ سبا سبت ۲۰)

اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان معظمین کے علم سے نا آشنا ہے کونکہ مخلص خواہشات سے پاک ہو تا ہے اور شیطان کا علم خواہشات پر مبنی ہے۔ اس لیے وہ مومن کے سامنے شکست خورہ کریزہ ریزہ اور برحال و درماندہ ہے۔ چونکہ مومن

شیطان کے جھکنڈوں ' جالوں ' فریبوں اور کروں سے بخوبی واقف ہوتا ہے اس لئے وہ شیطان پر غالب آنے اور وساوس کے دفعہ کے لئے ہمہ وقت اس پر اعوذ با الله من الشیطان الرجیم لا الله الله محمد الرسول الله بسم الله الرحمن الرحیم پڑھنے طمع خام سے اجتناب ' برے اعمال اور دنیا کو دین پر غالب نہ آنے دینا کے بتھیاروں سے لیس جلے کرکے اسے گھاکل و زخمی کرتا رہتا ہے۔

# حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كاقول

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب تم قرآن پاک میں یا یہا النین امنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرد۔ یا تو کسی برائی سے ممانعت ہوگی یا کسی نیکی کا حکم ہو گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو انانویں مرتبہ خطاب فرمایا ہے ان آیات مبارکہ کو دس حصوں میں منقشم کر دیا ہے۔

# (حصد اول) آیات متعلقه شان وعظمت اسلام

(۷۲) اے ایمان والو! اسلام مین بورے بورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو وہ تمہارا کھلا وشمن ہے۔ (سورۃ بقرہ آیت ۲۰۸)

(۵۵) اے ایمان والو ! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوب ہوگ۔ اور وہ بھی اللہ تعالی کی محبوب ہوگ۔ اور وہ بھی اللہ تعالی سے محبت رکھتی ہوگ۔ نرم ول ہوں سے مومنین پر اور کفار پر سخت ہول سے۔ راہ خدا میں جماد کرتے رہیں سے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ بھی نہ کریں سے۔ ریہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فضل جے چاہے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل جے چاہے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل جے چاہے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل جے کا ہے دے۔ اللہ تبارک و تعالی بوی وسعت والا ہے۔ (سورة المائدہ آیت سم)

(۲۲) اے ایمان والو! این فکر کروجب تم راہ پر چل رہے ہو توجو مخص گراہ

رہے تو اس سے تمهارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی تم سب کو جاتا ہے چروہ تم سب کو جاتا ہے گا ہو کچھ تم سب کیا کرتے تھے۔ (سورة مائدہ آیت ۵۰)

(24) اے ایمان والو! اگر تم الله تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو کے تو وہ تماری مدد کرد کے تو وہ تماری مدد کرے گا اور تنہیں ثابت قدم رکھے گا۔ (سورۃ محمد آیت کے)

( 4 ) اے ایمان والو ! ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد گار بن جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ جارک و تعالیٰ کی راہ میں میرا مدد گار ہے۔ حواریوں نے عرض کیا ہم اللہ جارک و تعالیٰ کی راہ میں مدد گار جی نی اسرائیل میں سے ایک جاعت تو ایمان لائی اور ایک جاعت سے کفر کیا ہم نے مومنوں کو ان کے دھمنوں کے مقابلے پر مدد وی بیل وہ غالب سے کفر کیا ہم نے مومنوں کو ان کے دھمنوں کے مقابلے پر مدد وی بیل وہ غالب آگئے۔ (سورة صف آیت ۱۲)

#### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں جو اہم نکات بیان فرائے گئے ہیں وہ ریہ ہیں کہ دین اسلام کے ساتھ مخلص و وابستہ رہو۔ اس کی طرف اپنا رخ رکھو اور ان لوگوں کی قطعاً پرواہ و فکر نہ کرو جو اس سے باغی و گمراہ ہیں۔ بلکہ اپنے افکار و کروار و اعمال سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی مدد کرتے رہو۔

## اسلام میں بورے بورے واخل ہو جاو

میرے شنخ کا فرمان ہے کہ خلوص نیت اور محبت کے ساتھ ایک شاہد کے ساتھ لگ جانا ہی اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے اگر بنظر غائز دیکھا جائے تو اس حقیقت سے آتکھیں چرانا ممکن نہیں ہے کہ شاہد کی دندگی کی روشنی میں ہی صبح معنوں میں پیتا چل سکتا ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہونا کے کہتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم و مطلب ہے اور معیار کی عدم موجودگی میں جتنا بھی عمل ہو گا وہ محض ظن ملک اور قیاس پر بینی ہو گا۔ اپنی خواہش نفس کی اجاع شریعت کے لبادے میں بھی کی جائے تو یہ شیطانی فعل ہے یہ اسلام میں پورا پوار داخل ہونا نہیں ہے۔ اس طرح اگر مسجد میں کسی کے کپڑوں سے بو آرہی ہو تو اسے کمنا درست نہیں خالا تکہ بظاہر بات شریعت کی نظر آتی ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیں کین یہ شیطانی فعل ہے۔ اس شریعت کی نظر آتی ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیں کین یہ شیطانی فعل ہے۔ اس طرح جب کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس وقت وہ واصل باللہ ہو تا ہے۔ اگر اس کا تلفظ کمزور ہو تو بھی اسے ٹوکنا حق نہیں ہے۔ تاوقتیکہ وہ خود نہ پوچھ اگر کوئی ٹوکے گاتو یہ معصیت ہے۔ ان باتوں کا عرفان شاہر کی زندگی اس کی بیعت اور اس کی تعلیمات سے ہی خاصل ہو سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔

جب کی کا سید اسلام کے لئے کھل جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے افعین شوح اللہ صدوہ للاسلام فھو علی نور میں وہ اسلام کے لئے کشادہ فرایا ہو وہ اپنے رب کی طرف سے دیتے ہوئے نور پر ہے) (سورۃ الزمر آیت ۲۸) اور بی ہوہ وہ نور جس سے مومن ویکھا ہے۔ لیکن ایک عام مخص کی نگاہ کثیف کی اس مقام سک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی مخص اسلام کی حقیقت اور روح سے نا آشنا و بے بہرہ رہتا ہے اور اپنی کثافت کی رہنمائی ، خبف باطن کی دلدل اور قلب کی سابی کی بنا پر مرتد ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسلام کی قوت گھٹا نہیں وے گا۔ مرتد کی مختصرا تعریف یوں کی جا سی جاتا ہے۔ تو وہ اسلام کی قوت گھٹا نہیں وے گا۔ مرتد کی مختصرا تعریف یوں کی جا سی جاتا ہے۔ کہ وہ ایک ایسا مخص ہوتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بھرجا تا ہے اس کے حبوب سے فردیا افراد کی پرواہ سے بغیر موسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مجوب کے ایسے فردیا افراد کی پرواہ سے بغیر موسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مجوب ملی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے راہتے پر گامزن رہنا چاہئے اور اپنی فکر میں گئے رہنا خاسے۔

ایک مرتبہ ابو امیہ شعبانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جس میں خدائے قدوس فرما تا ہے۔ اے ایمان والو! این فکر کرو

حضرت ابو شعلبہ الحشیٰ رجمتہ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا الہ جب لوگ ذکوۃ نہ دیں ، خواہشات کی بیروی کرنے لگیں ، دنیا کو آخرت پر ترجی دیتا شروع کر دیں ، ہر محض اپنی ہی رائے پر اکرنے گے اور کئی ناصح کی بچھ نہ سنے تو اس وفت اللہ تھلگ ہو جاکو۔ لوگوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو " حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا۔ "ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ تم فیر خواہی کی بات کہو گے اور لوگ تممارے ساتھ برا بر تاؤ کریں گے۔ اس وفت تم فیر خواہی کی بات کہو گے اور لوگ تممارے ساتھ برا بر تاؤ کریں گے۔ اس وفت چپ چاپ دیکھتے جاؤ اور پچھ نہ بولو۔ وہ گمراہ ہو گئے تو تم پر پچھ آئے نمیں "ایک اور مشام پر ہے کہ ایسے دور میں اپنے آپ نیک عمل کرنے والا گویا بچاس آدمیوں کے مقام پر ہے کہ ایسے دور میں اپنے آپ نیک عمل کرنے والا گویا بچاس آدمیوں کے نمیال کے برابر اجر پائے گا۔ جب عرض کیا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد افرمایا۔ نمیں۔ بلکہ تممارے بچاس نیک آدی۔

مومین اللہ تعالی کی جماعت والے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا کی جہ کہ وہ اس کی اور اس کے مجبوب صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی اطاعت و اجاح میں رشد و ہدایت کے چاغ روشن رکھتے ہیں۔ ویا کے جنبل میں جکڑے ہوئے انسانوں پر حق کی راہیں آسان اور روشن کرتے ہیں اور اللہ جارک و تعالی اور اس کے مجبوب محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اس سے جوڑتے اور ملائے کا شرف رکھتے ہیں۔ ان کی پاک زندگی پورے پورے اسلام کی آئینہ وار ہوئی ہانے کا شرف رکھتے ہیں۔ ان کی پاک زندگی پورے پورے اسلام کی آئینہ وار ہوئی ہے۔ تاکہ جو بھی انہیں دیکھے متاثر ہو' ایمان آرہ ہو' اللہ تارک و تعالیٰ کی حقامیت کا معترف والی ہے۔ تاکہ جو بھی انہیں دیکھے متاثر ہو' ایمان آرہ ہو' اللہ تارک و تعالیٰ کی حقامیت کا معترف والی ہیں۔ اس کی معیت سے بینے کو آباد و منور معترف والی ہے' محبوب کریا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت سے سینے کو آباد و منور کرے اور اس کی معیت میں صراط مستقیم پر گامزان ہو۔

(حصد دوم) آیات متعلقه مخالفین اسلام اور دشمنان خدا و رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم سے دوستیاں اور قربتیں رکھنا

- (۹) اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو مہیں تہماری آیمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۰۰)
- (۸۰) اے ایمان والو! اگرتم کافروں کی باتیں مانو کے تو وہ تنہیں تنہاری ایڑیوں کے بل بلٹا دیں گے اور پھرتم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ (سورۃ آل عمران آبت ۱۳۹)
- (۱۸) اے ایمان والو! تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سواکسی کو نہ بناؤ۔
  (تم نہیں دیکھتے کہ دو سرے لوگ تو) تمہاری جابی میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں بردو ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کر دیں اگر عقل مند ہو۔ (سورة آل عمران آیت ۱۱۸)
- (۸۲) اے ایمان والو! مومنوں کے مقابل کفار کو دوست نہ بناؤ۔ کیا یہ چاہتے ہوکہ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی صاف جحت قائم کرلو۔ (سورۃ نساء آیت ۱۲۳) (۸۳) اے ایمان والو! تم یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ بیہ تو آپس میں ہی

ایک دو سرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے سے موسی کرے وہ اشیں میں سے سے دوستی کرے وہ اشیں میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ (سورة مائدہ سے دوست سے دیم

( ۸ ۳ ) اے ایمان والو ! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تہمارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے۔ خواہ کفار ہوں اگر تم سے مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ (سورة ما کدہ سبت ک

(۸۵) ، اے ایمان والو! دوست نہ بناؤ اینے بایوں کو اور بھائیوں کو اگر وہ کفر کو

اسلام سے زیادہ عزیر رکھیں تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے وہ ظالمول ہیں سے ۔ ہے (سورة توبد آیت ۲۳)

(۸۲) اے ایمان والو ! میرے اور خود اپنے وشنوں کو اپنا دوست نہ سمجھوں تم اور محبت کی بنیاد ڈالنے کے لئے ان کی طرف پیغام بھیجے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ رسول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کو اور خود منہ سمجھی محف اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ (سورة ممتحنہ آیت ۱)

( A A ) اے ایمان والو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ جو آخرت سے اس طرح مالوس ہو چکے ہیں جیسے کافر اصحاب قبور سے نا امید ہیں (سورة ممتحنہ آیت ۱۳۳)

#### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ نتارک و تعالیٰ نے مومنین کو کفار 'مشرکین 'منافقین اور آن باپوں ' معائیوں اور عزیز رشتہ وارون سے ووستی و محبت رکھے سے منع فرمایا ہے جو وین اسلام کے مخالف و وشمن یا کفرو الحاد و شرک کو اس سے زیادہ بهتر خیال کرتے یا عزیز رکھتے ہیں۔

### وشمنان اسلام سے دوستی نہ کرو

وین اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کے بعد یہ لازی ہو جاتا ہے کہ اس کے مخالفین و اغیار سے دوستانہ تعلقات استوار نہ سے جائیں اور نہ ہی ان کی کئی بات کو در خود اغتنا سمجھا جائے۔ یہ بردی کھری اور سیدھی ہی بات ہے کہ جو محف خدائے رقیم و کریم کو جس نے اپنے بندول کو ان گنت اور بیش بها نعمتوں سے نوازا ہے قولاً اور عملاً نہیں مانتا وہ بھلا مومنین کے ساتھ پر خلوص و خیر خواہ کیتے ہو سکتا ہے ہی

اصولی بات ہے اور ہمارا مشاہرہ اور تجربہ اس پر صاد ہے کہ دوست کا دوست ہیشہ دوست ہوتا ہے۔ اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اس کئے اگر معاندین اسلام و شمنان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ عملاً دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی تو یہ ظلم ہو گا اور باعث خسران ہو گا دنیا و آخرت میں۔ ساتھ دوستی کی جائے گی تو یہ ظلم ہو گا اور باعث خسران ہو گا دنیا و آخرت میں۔

دوست پر بید لازم ہے کہ وہ اپنے دوست کو زندگی میں پیش آنے والے خطرات کے مقامات سے قبل از وقت آگاہ و متنبہ کروے تاکہ جب بھی اس کی زیست میں وہ مقام آئے تو دوست بطریق احسن خیر و سلامتی کے ساتھ دہاں سے گرر جائے۔ مومنین رب ودود کے دوست اور حبیب ہوتے ہیں۔ لاذا انہیں ان اعداء اسلام کو دوست نہ بنانے کے بارے میں ہدایت فرما کر حق دوست ادا کیا ہے۔ حالانکہ بچ مومنین کے مقام و مرتبہ ادر ان کی شان و عظمت کے منافی ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں کریں جو اللہ ذوالجلال کے دوست نہ ہوں اور جو ایسا کرتا ہے اس کا حقیقتاً کوئی دوست نہیں ہوتا۔

مومن مومن کا دوست و مربی ہوتا ہے۔ کفار' مشرکین اور منافق آئیں ہیں ایک دوست و بہی خواہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب کفار مومنین کی طرف دست دوستی بوھاتے ہیں تو ان کی یہ دوستی غرض و غایت پر بہی ہوتی ہے۔ ان کی یہ چاہت اور اختائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مومنین کو گراہ کر دیں۔ اور اپنے جیسا بنا لیں اس لئے ان کے ساتھ دوستانہ اور محبت رکھنے۔ ہروقت ان کے ساتھ الحصے بیٹھنے اور ہم نوالہ و ہم پیالہ بننے' ملت اسلامیہ کے بھید ان پر آشکارا کرنے اور پوشیدہ و خفیہ تعلقات استوار کرنے قطعاً مشائے غداوندی کے خلاف اور غیر کے رخ پر ہونے کی تعلقات استوار کرنے قطعاً مشائے غداوندی کے خلاف اور غیر کے رخ پر ہونے کی ولیل اور سند ہیں۔ اس طرح اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمت قائم کرنا ہے۔ البتہ تبلیغ حق کے لئے اور پاک کرنے کے لئے کفار و منافقین و مشرکین سے جب تک کہ وہ عملاً موامنین کے ساتھ دشمنی کا جبوت نہ دے چکے ہوں بھلائی اور انساف پر بنی کہ وہ عملاً موامنین کے ساتھ دشمنی کا جبوت نہ دے چکے ہوں بھلائی اور انساف پر بنی تعلق رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے وگرنہ اس بات کی پوچھ ہوگی کہ ان تعلق تعلق رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے وگرنہ اس بات کی پوچھ ہوگی کہ ان

حصرت عبدالله بن عقبہ رضی الله تعالیٰ عنه فرائے ہیں۔ اے لوگو ا جہیں الله جارک و تعالیٰ کے ان ناپندیدہ اشخاص جن کا متذکرہ بالا آیات مقدسہ میں ذکر ہے کہ دوستی سے اجتناب و پربیز کرنا چاہئے۔ اگر ان کی ریشہ دوائیوں' کموں' فریبوں اور اندورن خانہ سازشوں کو طالت و واقعات کی زبان سے بغور سنیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ملت حنیفا کے دشمنوں نے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کسی بھی موقعہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بیشہ ان کے خلاف ترسمریکار رہے ہیں۔ انہوں نے و لپذیر رنگوں' حسین رویوں اور پر فریب بھیسوں میں بر سمریکار رہے ہیں۔ انہوں نے و لپذیر رنگوں' حسین رویوں اور پر فریب بھیسوں میں فرین اسلام کی تفیک و شخار زندگی بنا رکھا ہے اور اس کی جگہ بہ جگہ بنی نیان اسلام کی تفیک و شخار زندگی بنا رکھا ہے اور اس کی جگہ بہ جگہ بنی نیان ارائے ہیں۔ یہ لوگ خواہ عام کافر' مشرک اور منافق کی شکل میں ہوں یا اپنے خداق اور این کی شکل میں ہوں یا اپنے

بابوں ' بھائیوں اور عزیز و اقرباء کے چرے لئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور مومنین کے ساتھ دشتی کے بعد اللہ تعالیٰ اور مومنین کے ساتھ دشتی کے بعد ان سے مومنین کا دوستانہ نوعیت کا کوئی رشتہ تعلق اور واسطہ نہیں رہتا۔

ظلم کا راست

پر حق روش کیوں شیں کیا ؟

جو لوگ اسلام کے مقابل کفرو الحاد و شرک کو بهتر خیال کرنے اور عزیز رکھتے ہیں ان کو اللہ جارک د تعالی نے ظالم قرار دیا ہے۔ بررگان دین فرماتے ہیں کہ سمی خواہش کی محیل کے لئے حق کی متعین حدود ہے جاوز کرنے کا نام ظلم ہے ادر جو سجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مخترت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مخترت مولانا دو ختمند کی متنہ عالم کی و ترشختها عالمے را سو ختند

ترجمه : وه لوگ ظالم بین جنهوں نے آئیسین سی لین اور باتوں سے جہان کو جلا اللہ

مثل مشور ہے کہ ظالم کی زئی دراز ہوتی ہے یہ درست ہے۔ مقصد صرف کی

ہوتا ہے کہ وہ صراط متنقیم کی طرف لوٹ آئے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح اولاد کے بگرنے اور خراب ہونے پر مہلت دی جاتی ہے اور اسے بکدم عاق نہیں کر دیا جاتا اور یہ اس لئے نہیں کیا جاتا کہ تعلق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہت بردی ہے۔ جو لوگ رب جلیل کے محبوب احمد مختار محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف رہتے ہیں ان کا راستہ ظلم کا ہوتا ہے ان کے اعمال سے آگ بیدا مسلم کے خلاف رہتے ہیں ان کا راستہ ظلم کا ہوتا ہے ان کے اعمال سے آگ بیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ہے اس کی شان کے لائق سے۔

# الله تنارك و تعالى كے وسمن مومنین كے وسمن ہیں

آخر میں جس بات پر زور ویا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور اپنے وشنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کی تفییر میں حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوست کا دشمن وشمن ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالی کا دشمن مومنین کا دشمن ہے۔ لیکن جو شخص قول کی سطح پر مومنین سے دشمنی کرتا ہے اس کے لئے دعا کی شخبائش ہے اور اس کے ساتھ بھلائی اور انصاف سے پیش آنا چاہئے۔ مثلاً اگر کوئی کسی مومن کی بات کو قولاً جھلاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دشمن نہیں ہوتا یا اللہ تبارک و تعالی کا دشمن نہیں ہوتا یا اللہ تبارک و تعالی کا دشمن نہیں نشانیاں اللہ تبارک و تعالی کا دشمن وہ ہے جو عملاً دشمنی کا شوت دے اس کی تین نشانیاں

اولا": اس نے مومنین کو ان کے گھروں سے نکالا ہو

ٹانیا": ان کے ساتھ قال کیا ہو

الناس : مومنین كو ان كے كھول سے نكالنے والول كى مدد كى مو

اس کو تابی گیرلیتی ہے اور جب اس کی پکر ہوتی ہے تو نہ اس کا مال اس کے کام آتا ہے۔ اور جو اس کا ساتھ دیتا ہے کام آتا ہے۔ اور جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ جلنے کا سامان لئے پھرتا ہے۔ ان وشمنان خدا سے جب بات کی جاتی ۔

ہے تو اس طرح کمنا جاہے۔

کی عبادت کرتے ہو ہم ان سے بیزار ہیں۔

کے تمہارے عقائد سے منکر ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ کہ ہم میں اور تم میں ہیشہ کے لئے عداوت ہے

الله بارک و تعالی کا ارشاد گرای ہے۔ واقسطوا ان الله بعب المقسطین ( اورة عجرات آیت ۹) یعنی انساف کو الله بارک و تعالی انساف کرنے والوں کی حب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قول ہے جو وشمی کریں ان کو ان کے مقام پر اور جو عمل ہے وشمی کریں ان کو ان کے مقام پر رکھو۔ یمی انساف ان کے مقام پر اور جو عمل ہے وشمی کریں ان کو ان کے مقام پر رکھو۔ یمی انساف ہے مخضرا ہے ہے کہ حد کے اندر رکھنے کا نام انساف اور حد سے باہر نکلنے کا نام نا انسافی ہے مشکل تین آومیوں کی سیٹ ہو اگر ورمیان والا آوی ٹائیس پھیلائے تو وائیں اور بائیں بیٹے والوں کو دفت ہوگی نیہ حد سے بردھنا ہے۔ ان دشمنان خدا کے بارے اور بائیں بیٹے والوں کو دفت ہوگی نیہ حد سے بردھنا ہے۔ ان دشمنان خدا کے بارے میں مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وسمن ارچه ووستانه گویدت دام دان گرچه ز دانه گویدت

ترجمہ : وشن اگرچہ جھے ہے دوستانہ بات کرے۔ جال سمجھ اگرچہ کہ وہ جھے ہے دانہ کھے۔

حضرت ابو لیعلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو را زوار نہ بناؤ۔ غیر مسلموں کو بھی ایسے امور پر مقرر نہیں کرنا چاہئے کہ دو سروں کو مسلمانوں کے اداروں سے واقف کر دیں۔ اور نہ ہی مشرکون سے اینے کاموں میں مشورہ لینا چاہئے۔

(حصه سوئم) آیات متعلقه ادب و اطاعت و اتباع رسول صلی الله علیه و آله وسلم (۸۸) اے ایمان والو! تم راعنانہ کما کرو بلکہ انظرنا کما کرو اور سنتے رہا کرو اور کو اور کو اور کا کرو اور کا کروں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ (سورة البقرہ آیت ۱۰۴)

(۸۹) ، اے ایمان والو! اطاعت کرواللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں امروالے ہیں پھراگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف رجوع کرو اگر تہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے (سورة نساء آیت ۵۹)

(۹۰) اے ایمان والو! الله تارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی اور ان کا کمنا مانے سے روگردانی مت کرو۔ اور تم س لیتے ہی ہو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالا نکہ وہ سنتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق الله تارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بھرے ہیں ہو عقل نہیں کرتے۔ (سورۃ انفال آیت ۲۲۔ ۲۰)

(۹۱) اے ایمان والو ! تم اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کم کو زندگی بخش چیزی کے فرمان کو بجا لایا کرو جب کہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تم کو زندگی بخش چیزی طرف بلاتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی آڑ بن جایا کرتا ہے۔ آدمی اور اس کے قلب کے مابین اور بے شک تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے (سورة انفال آیت ۲۲)

(۹۲) اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم عگم حگمہ کشادہ کر دو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کشادگی دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ ۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک ہو جاؤ ۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر

- اس کام سے جو تم کرتے ہو جانتا اور خروار ہے (سورۃ مجاولہ آیت اا)
- (۹۳) اے ایمان والو! الله تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اور رسول صلی الله علیہ واله وسلم کی اطاعت کرو (سورة محمد ایت ساس) علیہ واله وسلم کی اطاعت کرو اور اینے اعمال کو غارت نہ کرو (سورة محمد ایت ساس)
- (۹۴) اے ایمان والو! تم اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ واله و اللہ علیہ واله و اللہ علیہ واله و اللہ علیہ واله و الله علیہ فائل منت والو۔ وسلم کی امانت بیں خلل منت والو۔ اور تم تو جانتے ہو۔ (سورة انفال ایمت ۲۷)
- (۹۵) اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جنہوں نے حضرت مولی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ جو واغ وہ لگاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کرویا وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک ذی عزت تھے (سورة احزاب آیت ۱۹)
- (۹۲) اے ایمان والو! الله تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ واله وسلم سے تقدم نه کو اور الله تبارک و تعالی سے ورتے رہا کرو۔ یقیناً الله تعالی سننے جانے والا ہے (سورة حجرات آیت ۱)
- ( 9 ) اے ایمان والو ! اپنی صوت نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی صوت ہے۔

  زیادہ نہ کو اور نہ ان سے اونجی صوت سے بات کرو جیسے آپس میں ایک وو سرے کے

  ساتھ بات کرتے ہو۔ کمیں ایبا نہ ہو کہ تممارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر

  بھی نہ ہو۔ (سورة حجرات آیت ۲)

#### خلاصہ آیات

ان آیات مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم امت محریہ کے لئے مومنین کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے ذو معنی الفاظ کے استعال سے منع فرمایا ہے۔ رب جلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت و اجاع میں زندگی سرکرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور مجلسی زندگی سرکرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور مجلسی زندگی سے آواب سکھائے ہیں۔ و

# ذو معنی الفاظ کھنے سے بر ہیز کرو

برزرگان دین فرماتے ہیں کہ مخبت اوب کا کل ہے ہیہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس کے اگر کسی میں اوب اور محبت دونوں بدرجہ اتم موجود ہوں تو پھر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے لئے کوئی ایبا لفظ بولنا جو ذو معنی ہو ممکن ہی نہیں۔ یہودی اور بعض دو سرے مراہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے مخاطب ہوتے وفت اپنی بدباطنی کی وجہ سے بچھ الفاظ دبا کر بولتے تھے اور ان کا مطلب برا کیتے تھے۔ مثلًا وه آپ صلی الله علیه و آله و سلم کو خطاب کرتے وقت "راعنا" کها کرتے تھے۔ اس کے دو مطلب ہیں ایک سنئے یا رعایت سیجئے یا التجاہے اور دو سرا میرے گذریئے۔ رعونت اور سرکشی ہے۔ منافق و کفار موخرالذکر مطلب کیتے تھے۔ لیکن موسین اول الذكر مفهوم ليتے تھے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنے كلام فرقان حميد ميں منافقين و کفار کو راعنا کہنے سے روکا نہیں کیونکہ ان سے اللہ تارک و تعالی کا کوئی تعلق واسطہ شیں بلکہ مومنین کو جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں تعلیم دی ہے۔ کہ وہ آپ صلی الله عليه وآله وسلم سے ہمكلام ہوتے وقت راعناكى بجائے "انظرنا" كهاكريں۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوجب بیودتم کو سلام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور جملہ مومنین کو ملتے وقت سلام کرتے اور السلام علیم کی بجائے السام علیم کہتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ تم ان کو جواب میں فقط وعلیم کہا کرو۔

حال پر وار ثان نبوت علماء کرام اور صاحب حال بزرگان دین ہیں اس کے پیران طریقت شاہرین اور ناصحین کے لئے بھی ایسے افظ کا استعال جس کے دو مطالب ہوں قطعاً ناجائزہ ناروا ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب الم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحبان حق کی عظمت کا اعتراف ہو تو ان کے بارے میں ناقص خیالات کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ صاحبان حق شاہر بھی ہوتے ہیں اور مشہود بھی۔ جب ان کی

عظمت کا علم حاصل ہو اور اس علم کی بدولت جانے والا عظیم ہو جائے تو اس کا اعتراف حقیق ہو جائے تو اس کا اعتراف حقیق ہے ورنہ غیر حقیق ہے۔ الغرض قول و فعل میں پاک اور ناپاک کو ایک جیسا جاننا مومنین کی شان میں گستاخی و بے ادبی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے۔

#### ا با اوب بامراد بے اوب بے مراد

حبیب خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ادب کرنے کا سلقہ اس وقت آیا ہے جب کہ بزرگان دین کی معیت عاصل ہو اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ سید ابولحن علی بن عثان الجلائی البحوری طقب دا یا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین و دنیا کے تمام امور کی زیب و زینت ادب ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہر فتم کی مخلوق کے ہر فتم کے مقامات سے ہر مقام کے لئے ایک ظامل ادب ہے اور لوگوں میں ادب سے مراد مروت کا تحفظ کرتا ہے جب کہ دین میں ادب سے مراد سنت کی مفاظت اور محبت میں ادب سے مراد سنت کی مفاظت اور محبت میں ادب سے مراد حرمت کی حفاظت کرتا ہے مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

از خدا جو کیم توفق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب بے ادب شما نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در همه آفاق دو گلک از اوب پر نور گشت ست این فلک دز ادب معموم دو پاک آید ملک دز ادب معموم دو پاک آید ملک

ترجمہ : ہم خدا سے ادب کی توفق چاہتے ہیں بے ادب خدا کے فضل سے محرد م رہا۔ بے اوب نے نہ صرف اپنے آپ کو خزاب کیا بلکہ اس نے تمام اطراف میں آگ لگا دی۔ یہ آسان اوب سے پرنور بنا۔ اور اوب ہی سے فرشے معصوم اور پاک ہوئے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ حسن اوب ایمان سے ہوئے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ادب کرتا ہے وہ دونوں جمانوں میں بامراد و سرخرو رہتا ہے۔

# ا يك واقعه

ایک شرابی سویا پڑا تھا۔ رات کو اسے بیشاب کی حاجت ہوئی۔ جب کرنے بیشا تو معا" خیال آیا کہ کمیں کعبہ شریف اس طرف نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا جسم کیکیایا و سری طرف منہ کیا پر یمی حالت ہوئی۔ اسی طرح چاروں طرف کیا۔ پھر خیال آیا خواہ ایک بار سبی منہ ضرور کعبہ شریف کی طرف ہوا ہے۔ بہت رویا صبح خیال آیا خواہ ایک بار سبی منہ ضرور کعبہ شریف کی طرف ہوا ہے۔ بہت رویا سبح ایک شخص آیا۔ اس نے دروازہ کھنگھٹایا اور کما۔ "تہیس فلال بزرگ نے یاد کیا ہے" جیرت و استجاب سے پوچھا "مجھے ؟" الغرض ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اسے وضو کروایا اور فرمایا اس ادب کے طفیل جس کا مظاہرہ تم نے رات کیا ہے تم ایسے پاک ہو جیسے بچہ مال کے بیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے۔

جہاں ادب اور محبت ہو وہاں مودب اور محب کی اپنی کوئی بات نہیں رہتی۔ وہ بیشہ وہی کرتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہو۔ اور وہ قولاً عملاً علاً اور اظاص سے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رخ پر رہتا ہے۔ اگر کسی چیز میں اختلاف نمودار ہوتا ہے تو وہ مخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک فرما تا ہے کہ حق کے بعد جو ہے وہ صلالت و گراہی ہے۔ اور جو مخص ایخان کا حل کتاب و سنت میں حلاش نہیں کرتا وہ اللہ عبارک و تعالی اور محقص ایخان نہیں رکھتا۔

انتاع قول و اعمال

الله تبارک و تعالی کا کلام جو قرآن تحکیم کی صورت میں موجود ہے وہ قول ہے۔

الله تبارک و تعالی کا محبوب صلی الله علیه و آله وسلم عمل کے رہیے پر ہے اور آپ صلی الله علیه وآله وسلم کاعمل جو احادیث کی شکل میں موجود ہے وہ عمل ہے۔ لندا قول و عمل دونوں کی اطاعت و اتباع لازی ہے۔ خدائے رحمٰن اور رحمت للعالمین صلی الله عليه وآله وسلم كے علاوہ اولى الومر مسلم كى اطاعت كرنا بھى تھم خداوندى ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امر کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كو ہے اور مومنين كو ہے۔ اولى الامر مسلم سے مراد حاكم وقت شيل ہے کیکن اگر حاکم وقت مومن ہو تو پھروہ بھی اولی الامر مملم میں شامل ہے ورنہ نہیں۔ اگر مومن سمی کو کہ دے کہ نماز بڑھو اور وہ نہ بڑھے تو اس مخص کی سخشش کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز براھو لیکن اسے نے نہ پڑھی۔ بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو۔ اس نے پھر بھی نہ پڑھی ۔ اب اگر اولی الامر مملم کا بھی کہا نہ مانا گیا تو کمیں مھکانا نہیں ہے کہ اس کے بعد امر کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔ ابی لیے وہ نماز كا تھم نہيں كرتے۔ كيونكه أكر كوئى ان كا بھى كها نه مان كر حد اصلاح سے گزر كيا تؤ الله تبارك و تعالی ان سے پوچھے گاكه میں نے تہیں لوگوں كو جوڑنے كے لئے بھيجا تھا توڑنے کے لئے نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تھم کا تعلق ماضی سے ہے۔ امر كا تعلق حال سے ہے اور اذن كا تعلق مستقبل سے ہے۔

امر کا اختیار رکھنے والی برگزیدہ ہستیوں کی کافل و مجالیں میں ادب کا تقاضا یہ بے کہ وہاں خاموش رہا جائے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس صاحب حق کا قرب حاصل ہو اس کا شکریہ اوا کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کا بچھ بنایا جا رہا ہے تو محبت برقرار رہتی ہے ورنہ نفس امارہ سے نجایت نہیں ہوتی۔ میرے شیخ کا فرمان ہے اگر اہل قول کی محفل میں بیٹنے کا ابقاق ہو تو وہاں سوال کرنا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں اور موسین کی محفلوں میں عموماً تین قسمول کے لوگ آتے ہیں۔

(الف) وینا کے خواہش مند : بید لوگ صرف دنیا کے جویا و متلاثی ہوتے ہیں جب ان کی مراد بھر آتی ہے تو بھر بلٹ کر نہیں آتے۔ بید لوگ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔

(ب) دین کے خواہش مند ! یہ لوگ ادھر ادھر سے پڑھ کر آجاتے ہیں اور ان
اس معیار پر بررگان دین کو پر کھتے ہیں یہ اپنے ہی خیالات میں مقید رہتے ہیں اور ان
میں کچک پیدا کرنے کے روا دار نہیں ہوتے۔ یہ بھی کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں۔
(ح) بررگان دین سے صرف وابستگی کے لئے ! یہ لوگ بامراد ہوتے
ہیں۔ یہ اس بات پر بھی عمل کرتے ہیں جو سمجھ میں آجائے اور اسے بھی تسلیم کرتے
ہیں۔ جس کی سمجھ نہ آئے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔

مجلسی آداب

مجلس آواب کا تقاضا ہے ہے کہ نشست و برخاست میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے مجلس میں جب کوئی آئے تو اسے جگہ دنیا حق ہے۔ مجلس میں کشادگی کے بدلے اللہ تعالی کشادگی عطا کرتا ہے کیونکہ ہر عمل کا بدلہ ای جیسا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی سختی والے پر آسانی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ صبح مسلم شریف میں ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ مجھ سے قریب ہو کر عقل مند صاحب فراست لوگ بیٹھیں۔ پھر درجہ بدرجہ اور یہ انظام اس لئے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات سنیں اور بخوبی سمجھیں۔ صبح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات سنیں اور بخوبی سمجھیں۔ صبح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سے کہ تین مخص آئے۔ ان مرتبہ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سے کہ تین مخص آئے۔ ان

محفل کے آخریں جگہ بنا لی اور تیسرا محض وائیں لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔ لوگو ! میں جہیں تین اشخاص کی بابت خرووں۔ ایک نے تو اللہ جارک و تعالی کے اسے جگہ دی۔ دو سرے نے شرم کی۔ اللہ جارک و تعالی نے بھی اس سے حیا کی۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا اور اللہ جارک و تعالی نے بھی اس سے حیا کی۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا اور اللہ جارک و تعالی نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ مند احمد میں ہے کہ کی کو جائز نہیں کہ جارک و تعالی نے بھی اس کی خوشنودی کے جگہ لے۔ اللہ والوں اور ضیح علم وو اشخاص کے درمیان لیغیر ان کی خوشنودی کے جگہ لے۔ اللہ والوں اور ضیح علم والوں کا یمی کام ہے کہ وہ خدا کے احکامات کے سامنے گرون جھکا ویں۔ اس سے وہ بلند درجوں کے مشتی ہو جاتے ہیں۔

## مسلوب الفهم لوگ

وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اس کے مجبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اول الام منکم کی اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان پر مصاب و آلام اور جن و بلال وارد ہونے لگتے ہیں۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جمال جمال بھی یہ صورت نمودار ہوتی ہے۔ وہال لوگ فاک و خون کے وریاؤل 'آبوں اور سکیوں کے سمندروں' درو اور کرب کے قید فانوں' اور ذلت و رسوائی کے جزیروں سے گزر کر آگ' سانیوں' پہوکوں اور فنا کی گھاٹیوں میں اتر گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ فدائے لادوں کے فران' تاجدار انبیاء محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر منکم کی بات کو نمیں سنتے اور مائے وہ زبان اور کان رکھے کے باوجود گوئے اور بہرے ہیں۔ بی اور کو شیل شاہ قطب عالم رحمت کو نمیں سنتے اور مائے وہ زبان اور کان رکھے کے باوجود گوئے اور بہرے ہیں۔ بی اس کو اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انسانی علوم میں مانا اور منوانا دو مقامات ہیں مائے سے علم میں اشاہ در منوانا دو مقامات ہیں مائے سے علم میں اضافہ ہوتا ہو جانا قدرتی ہے۔ اس لی اللہ علیہ داتی جانس کی باشیہ مائی چوہوں کی بات ذاتی اغراض و غایات سے پاک ہو اس کی بلاشیہ مائی چوہوں ہیں ہو جائے سے ٹھراؤ کا ہو جانا قدرتی ہے۔ اس کی جس کی بات ذاتی اغراض و غایات سے پاک ہو اس کی بلاشیہ مائی چاہئے۔ اس کی جس کی بات ذاتی اغراض و غایات سے پاک ہو اس کی بلاشیہ مائی چاہئے۔ اس کی جس کی بات ذاتی اغراض و غایات سے پاک ہو اس کی بلاشیہ مائی چاہئے۔ اس کی جس کی بات ذاتی اغراض و غایات سے پاک ہو اس کی بلاشیہ مائی چاہئے۔ اس کی خورت کا علم مائے کے بعد ہو گا۔ بردرگان وین کے نزدیک بدترین دہ ہیں جو جی بات

سنے میں سرے ہیں اور جو حق بات بولتے نہیں وہ گونگے ہیں۔ یی بے شعور اور مسلوب الفہم ہیں۔ یہ کفار' مشرک اور منافق ہیں اور ان کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو پکارنے والے کی آواز کا مطلب تو پچھ نہیں سیجھتے صرف آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ عبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی امانت اللہ عبی نہ خلل ڈالونہ ایذا دو

جمال تک الله تارک و تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه و آله و سلم کی امانت میں خلل ڈالنے کا تعلق ہے تو اس ضمن میں بزرگان دین نے مختلف تشریحات کی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ سامنے تو کسی کی مرضی کی بات کرو اور اس کے غیاب میں کسی ہے اس کی غیبت یا مخالفت کرو۔ اصل خیانت کی ہے۔ امانت اسی سے ختم ہوتی ہے۔ حضرت سدی رحمته الله علیه کهتے ہیں که الله تبارک و تعالی اور رسول صلی الله علیه و آله وسلم کی خیانت میں ہے کہ آدمی ماہمی خیانت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ امانت سے وہ سارے اعمال مراد ہیں جو اللہ تعالی نے بندول پر فرض کر رکھے ہیں۔ مراد میہ ہے کہ فریضہ کو نہ توڑو۔ ترک سنت نہ کرو اور ارتکاب معصیت سے بچو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بلحاظ مضمون میہ آیت قل حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی سے متعلق ہے کیونکہ امیر المومنين اور اولى الامرمنكم كو فتنه و فساد پيدا كر كے قتل كر دينا الله تعالى اور رسول صلی الله علیه واله وسلم کی خیانت ہے۔ اولی الامر مسلم جو که سربر آئے سلطنت ہو یا عام رعیت اس کے راستے میں روڑے اٹکانا 'اسے ذہنی و جسمانی ایزاء پہنیانا۔ اس کی اداليكي حقوق الله عقوق الرسول صلى الله عليه واله وسلم اور حقوق العباد مين آرك آنا خواه وه بطریق فتنه و فساد هو یا طعن و تشنیع یا سب و شتم کی صورت میں هو بیر سب خدائے رحیم و کریم اور سیدا لبشر صلی الله علیه وآله وسلم کی امانت میں خلل

ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بی اسرائیل اینے نبی حضرت مولی علیہ السلام کو ایذاء دیا کرتے ہے۔

محبوب خدا صلی الله علیه و آله وسلم سے تفتریم میں اعمال کو بربادی ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے قدم بہ قدم رہا جائے اور نقدم نہ کیا جائے۔ قدم بہ قدم رہا جائے اور نقدم نہ کیا جائے۔ قدم بہ قدم رہا ہائے اور نقدم کا مطلب ہے دو سرول رہنے کا علم بزرگان دین سے خاصل ہونا ہے۔ لغت میں نقدم کا مطلب ہے دو سرول سے پہلے قدم برحانا۔ دین میں اس لفظ کا یہ مفہوم ہے کہ جس کام کے کرنے کا جو طریقہ اور وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مقرر فرہا ویا ہے اس سے تجاوز کرنا۔ مثلاً اگر عیدالفتیٰ کو نماز عید سے قبل قربانی کر دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقدم ہے۔ اور نہ ہی قربانی سمجھی جاتی ہے۔ المختر جو عمل حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے پہلے کیا جائے وہ ناقص ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے نقدم کرتے ہیں تو وہ اس بھیجا ہے اس لیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے نقدم کرتے ہیں تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے بھی نقدم کرتے ہیں تو وہ اس

نقدم کی اور بھی کی صور تیں ہیں۔ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنے فراتے ہیں کہ کتاب و سنت پر رائے سے نقدم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے نقدم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ کیاب و سنت کے خلاف نہ کہو۔ حضرت ضحاک رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امر دین اور احکام شری میں بجو خدا کے کلام کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیث حدیث کے تم کسی اور چیز سے فیصلہ نہ کرو۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کہتے حدیث کی کہ کی حدیث بیں کہ سمی قول و فعل میں اللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیث ہیں کہ سمی قول و فعل میں اللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیث ہیں کہ سمی قول و فعل میں اللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیث ہیں کہ سمی قول و فعل میں اللہ عز وجل اور رسول صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی حدیث

کے سواتم کسی اور چیزے فیصلہ نہ کرو اور سبقت نہ کرو۔ حضرت فضل شاہ قطنب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقدم کی جار صور نیں ہیں۔

اولا" : نقدم بالقول مير ہے كہ اپنے قول كو شاہر كے قول پر ترجيح وى جائے

ٹانیا" : نقرم بالعل یہ ہے کہ اپنے عمل میں شاہد کے عمل سے زیادہ زینت نظر آئے۔

النا" : تقدم بالعلم بيب كراينا علم شابدك علم سي بمتر نظر آئ-

ربعا" : تقدم بالاخلاص بیر ہے کہ جب اینا اخلاص شاہد کے اخلاص سے اعلی نظر آئے۔

سورۃ جرات آیت ۲ میں جو بات بیان فرمائی گئے ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوت ہے اپنی صوت پست رکھو ورنہ اعمال غارت ہو جائیں گ۔ اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن حقیقت میں ہمہ وقت موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوت مبارک اولی الامرمنکم کی معرفت مسلسل سنائی دے رہی ہے' اس لئے ان پاک ہستیوں سے بھی عام لوگوں کی طرح گفتگو کرنا اور ان کی آواز سے آواز کو بلند کرنا معنی کے لحاظ سے رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بلند کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوت مبارک سے آواز اونجی کرنا منع ہے ۔ اولی الامرمنکم کی اطاعت کرنا وسلم کی صوت مبارک سے آواز اونجی کرنا منع ہے ۔ اولی الامرمنکم کی اطاعت کرنا علیہ علیہ اس کے خلاف ہو اور جان بوجھ کر ہو یہ کفر ہو یہ کفر غداوندی پر عمل نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ہو اور جان بوجھ کر ہو یہ کفر ہو یہ کفر عدول ہے' اور سرناہی ہے۔ اس لیے اعمال غارت نہیں بول گے تو اور کیا ہو گا۔

علماء کرام فرمانے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی قبر اطهر کے پاس بھی بلند اواز سے بولنا اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی

حیات طیبہ میں ان سے اونچا ہولتا ہے۔ میرے شیخ قرات ہیں کہ سننے کا جن ہیے کہ پوری توجہ سے سنا جائے۔ اس طرح سننے اور سنانے کا جن اوا ہو سکتا ہے۔ جن ساعت یہ ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی صوت کے مقابل باتی تمام قشم کی آوازدن کی طرف سے کان بر کر لیے جائیں ۔ جن کی آواز کی شاخت یہ ہے کہ اس کو پر کھا جائے کہ میرے مرشد کی تعلیمات کے مطابق ہے یا جنیں اگر جن کی ایک آواز اور فیرجن کی ویں آوازیں آرہی ہوں تو جن کی آواز کی طرف توجہ دو۔ اس طرح فیر کی آواز کی طرف توجہ دو۔ اس طرح فیر کی آوازی خود بیجھے چلی جائیں گی۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر شاہر موجودہ ہو اور خال پر ہو۔ یہ عمل زندہ کی دلیل اور سند ضروری ہے کہ اس پر شاہر موجودہ ہو اور خال پر ہو۔ یہ عمل زندہ کی دلیل اور سند ہوتا۔ یہی وجہ کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایچھا ایچھے اور ہرا ہر ہی طرف رجوع کرتا ہوتا ہے۔ اس سے ماحول میں روشنی پیدا ہوتی ہے لیکن عمل مردہ کی طرف رجوع کرتا ہوتا ہے۔ اس ہے۔ میرے شیخ نے ایچھے اور ہر نا چا ایچھے اور ہرا اس میں مشخول رہتا ہے۔ اس عادت سے منع کیا جاتا ہے اور ور رہنا چا ہیے۔ ہری عادت انبانوں کو ہرا بنا وری ہے۔ اس طاح میں دور رہنا چا ہیے۔ ہری عادت انبانوں کو ہرا بنا وری ہے۔ اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ منع ہو جاتا ہے اور ہرا اس میں مشخول رہتا ہے۔ اس طاحت سے بیشہ دور رہنا چا ہیے۔ ہری عادت انبانوں کو ہرا بنا وری ہے۔

جو لوگ تقدم سے بچتے ہیں ان کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے شاہد کے سامنے اپنی آواز کو بست رکھتے ہیں۔ وہ قول کے مقام پر بھی اپنی محبوب کے قول سے نقدم میں کرتے اس لئے انہیں معفرت مل جاتی ہے اجر عظیم ملتا ہے۔ اور جس عمل کی جزاعظیم ہے یقینا وہ عمل عظیم ہے۔ اپنی آواز کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بست رکھنا اللہ تعالی کے زدیک عمل عظیم ہے کونکہ اس کا اجرعظیم ہے ایسا صحف اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے ہم وقت تیار رہتا ہے۔

(حصه چهارم) آیات متعلقه عبادات

- (۹۸) اے ایمان والو! الله تارک و تعالی پر اور اس کے رسول صلی الله علیہ

والله وسلم بر اور اس كتاب برجو اس نے اپنے رسول صلى الله عليه وآله وسلم بر اثاری ہے اور ان كتابوں برجو اس سے بہلے اس نے نازل فرمائی بین ايمان لاؤ۔ جو شخص الله تبارك و تعالى سے اور اس كے رسولوں سے اور يوم آخر سے كفر كرے وہ تو بہت بردى ووركى گرابى ميں جا برا (سورة نساء آيت ١٣٦١)

(۹۹) اے ایمان والو ! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بچی خالص توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ تمہارا گناہ دور کر دے اور تہیں ایسی جنتوں میں لے جائے جن کے ینچ نہریں جاری بیں جس دن اللہ تارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ بیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کی سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا۔ یہ دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ (سورة تحریم آیت ۸)

(۱۰۰) اے ایمان والو! رکوع و سجدہ کرتے رہو اور اینے رب کی عبادت میں اللہ رہو اور اینے رب کی عبادت میں اللہ رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ (سورۃ جج آبیت ۷۷)

(۱۰۱) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ وھو لیا کو اور المجھ کو کمنیوں سمیت اور اپنی سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو مخنوں سمیت وھو لیا کرو ۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو عنسل کر لیا کرو۔ ہاں اگر تم بیار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے سفر میں ہو یا تم میں نی خاب نے سے سفے ہو اور تہیں پانی نہ طے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اسے اپنے چروں پر اور ہاتھوں پر مل لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر کسی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چروں پر اور ہاتھوں پر مل لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر کسی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کا ارادہ تہیں پاک کرنے کا اور تہیں آپنی بھرپور نہت دینے کا ہے تا کہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ (سورة ما کدہ آیت ۱)

(۱۰۲) اے ایمان والو! جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ تارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آجایا کرو اور بیج چھوڑ دو بیہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر

جانع ہو (سورة جمعه آیت ۹)

(۱۰۳) اے ایمان والو! جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سیھنے نہ لگو۔ اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ عشل فہ کر لو۔

ہاں اگر راہ چلنے مسافر ہو تو اور بات ہے۔ اور اگر تم بجار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آیا ہو یا تم عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ طے تو تیم کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے (سورة نساء آیت سام)

(۱۰۴) اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد جاہو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد جاہو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (سورۃ البقرہ آیت ۱۵۳)

(۱۰۵) اے ایمان والو ! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح اگلے لوگوں پر فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح اگلے کوگوں پر فرض کئے گئے تھے آکہ تم کی جاؤ 'گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ لیکن تم میں سے جو محض بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور ونوں میں گفتی کو پورا کرے۔ طاقت رکھنے والے فدید میں ایک مسکین کو کھانا دیں اور جو نیکی میں سبقت کرے وہ ای کے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے جن میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے۔ اگر جانے ہو۔ (سورة البقرہ آیت سما۔ اگر جانے ہو۔ (سورة البقرہ آیت سما۔ اگر جانے ہو۔ (سورة البقرہ آیت سما۔ المدرد)

(۱۰۱) اے ایمان والو! کیا میں تہیں وہ تجارت بناؤل جو تہیں وروناک عذاب سے بیچا ہے۔ (سورة صف آیت ۱۰)

(20) اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھاہے رکھو۔ اور جہاد کے لئے تیار رہو تاکہ فلاح باؤ (سورق آل عمران آیت ۱۰۰۰)

(۱۰۸) اے ایمان والو! ایے ہتھیار لیے رہو پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کردیا سب کے سب ایکھے نکل کھڑے ہو (سورۃ النساء آیت اے)

(١٠٩) اے ایمان والو! جب تم راہ خدا پر جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور

جوتم سے سلام علیم کرے تو اسے نہ کمہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم زندگانی ونیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا للذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو نے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمهارے اعمال سے باخرہ (سورة النساء تابیک میں)

(۱۱۰) اے ایمان والو! الله جارک و تعالی نے جو احمان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو الله جارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک چنچنے سے روک دیا اور الله جارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ مومنوں کو الله جارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ (سورة المائدہ آیت ۱۱)

(۱۱۱) اے ایمان وانو! الله تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف نزد کی کی جبتی کرتے رہو اور اس کی طرف نزد کی کی جبتی کرتے رہو اور اس کی راہ میں جماد کیا کرو تا کہ فلاح پاؤ۔ (سورة الما کدہ آیت ۳۵)

(۱۱۲) اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرو۔ (سورة انفال آیت ۱۵)

(۱۱۳) اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت یاد خدا کرو تاکہ تم فلاح باؤ (سورة انفال آبت ۲۵)

(۱۱۳) اے ایمان والو! الله تبارک و تعالی نے جو تم پر احسان کیا اے یاد کرو جب کہ تممارے مقابلے کو فوجیں در فوجیں آئیں پھر ہم نے اس پر تیز و تند آندهی اور لشکر بھیج۔ جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں جو کچھ تم کرتے ہو الله تبارک و تعالی سب کو دیکھا ہے (سورة احزاب آیت ۹)

(۱۱۵) اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تہمارے آس پاس ہیں اور ان کو تہمارے آس پاس ہیں اور ان کو تہمارے اندر سختی بانا چاہیے اور لقین رکھو اللہ تارک و تعالی متقبوں کے ساتھ ہے

(سورة توبه آيت ۱۲۳)

(۱۱۱) اے ایمان والو ! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوتا جنبوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جماد میں ہوں کما کہ اگر یہ ہماڑے پاس ہوت تو نہ مرتے نہ مارے ڈالے جاتے اس کی دجہ بیہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تبارک و تعالی ان کی ولی مسرت کا سبب بنا وے۔ اللہ تبارک و تعالی جلاتا اور مارتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حمل تا عمران مرات کا میں اس کی دیکھ رہا ہے (سورة آل عمران آیت ۱۵۹)

(۱۱۷) اے ایمان والو! تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ چلو راہ خدا میں کوچ کرو تو زمین پکڑ لیتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر رہے گئے ہو۔ ندگانی دنیا تو آخرت کی مقابلے میں کچھ یو نمی ہے۔ (سورہ توبہ آیت ۳۸)

#### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام' توبہ' صبر' قرب الی اللہ اور ایمان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ قرب الی اللہ بغیر عبادت و جماد کے۔ عبادت کی قبولیت بغیر توبہ کے اور اس راہ میں پیش آمرہ مشکلات کے باوجود اس پر گامزن رہنا بغیر ایمان اور صبر کے ناممکنات میں سے ہے۔

#### بھول کا پھول

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ بھول کا ہی پھول بنآ ہے اور اس کی وضاحت یوں فراتے ہیں کہ جب شجر ممنوعہ سے کھانے کی بھول ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ علیہ السلام کی توبہ و استغفار سے در توبہ وا ہوا۔ اگر الیا نہ ہو تا تو در توبہ ہیشہ کے لئے برتر رہتا اور جھزت انبان کواس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہوی سے ہوی بھول 'خطا اور گناہ کی سزا ضرور ملتی۔
لذا اس بھول سے ایک ایبا سدا بھار پھول کھلا کہ ہوئے سے ہوا گناہ کرنے کے بعد اگر انبان خلوص دل سے تائب ہو کر در خدا پر حاضر ہو جائے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما ویئے جاتے ہیں۔ یہ کتنی رجمت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے جد امجد کی سنت کی اوائیگی میں مومن ہروقت توبہ استغفار کرتا رہتا ہے کیونکہ توبہ کلید الاعمال ہے۔ صاجزادہ رضا حیین فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد عمل کی ابتداء ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمی کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے تو کنویں کو پاک کرنے کے لئے چاہے کتنی بھی شرائط کی جائیں کنواں پاک نہیں ہوتا۔ جب تک اندر گری ہوئی چیز باہر نہ نکالی جائے۔ اس کے بعد فقہ کے مطابق پائی نکالا جائے تو پھر کری ہوئی چیز باہر نہ نکالی جائے۔ اس کے بعد فقہ کے مطابق پائی نکالا جائے تو پھر کوئاں پاک ہو گا۔ بعینہ اس طرح باطن کے کنویں کو پاک کرنے کے لئے توبہ شرط اول ہے اس کی بعد جو عبادت کی جائے گی وہ شرف قبولیت سے سرفراز ہو گی۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله جارک و تعالی عند نے اینے ایک فطبے میں بیان فرمایا کہ لوگو میں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند سے سا ہے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھر اس گناہ کو نہ کرے۔ علاے سلف فرمات بیں توبہ النصوط یہ ہے کہ گناہ کو اس وقت چھوڑ دے جو ہو چکا ہے اس پر نادم ہو اور آگر گناہ میں کی انسان کا حق ہے تو وہ حق آئندہ کیلئے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو اور آگر گناہ میں کی انسان کا حق ہے تو وہ حق باقاعدہ اوا کر دے نور مجسم حضور آکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ ناوم ہونا بھی توبہ ہے۔ حضرت زر رضی الله تعالی عند نے حضرت ابی رضی الله تعالی عند سے بوچھا توبتہ نصوح کیا ہے ؟ فرمایا۔ میں نے جضور آکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیا تھا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "گناہ پر وسلم سے بھی سوال کیا تھا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "گناہ پر عضرت نوم ہونا الله تعالی سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف باکل نہ ہونا "۔ حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں توبتہ نصوح یہ ہے کہ جسے گناہ کی محبت حتی ویسا جس بی بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار کرے۔ جب جب بی بغض دل میں بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار کرے۔ جب جب بی بغض دل میں بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار کرے۔ جب جب بی بغض دل میں بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار کرے۔ جب

کوئی مخص توبہ کرنے پر پختگی کرلیتا ہے اور اس پر جما رہتا ہے تو اللہ بتارک و تعالیٰ اس کی تمام بچھلی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ توبتہ النصوح میں بیہ شرط بھی ہے کہ توبہ کرنے والا بھر تا دم والیسیں اس گناہ کو نہ کرے۔ اور اس کے اعمال اس پر شاہر ہوں وگرنہ توبہ بچی ثابت نہیں ہوگی۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے بین کہ توبہ چار طرح سے موتی ہے۔

اولا" : نام سے توبہ اس سے مراد بیہ ہے کہ کوئی کام نام کی خاطر نہیں کرنا چاہیں۔ مثلاً میرا نام دنیا میں رہ جائے تاریخ میں آجائے وغیرہ

مانیا" : جسم سے توبہ اس سے مرادیہ ہے کہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ بیچے رہے اور آگر کسی محفل میں علم جن کے بیان کرنے سے پھوٹ بڑنے کا امکان ہو تو وہ بات نہ کے ریہ جسم سے توبہ ہے۔

فالنا" : قلب سے توبہ اس سے بد مراد ہے کہ دل دلبر کو دے دے۔ ہروفت دل سے دو آوازیر دل سے دو آوازیر دل سے دو آوازیں آتی رہتی ہیں۔ الذا قلب کی توبہ کا تقاضا بد ہے کہ غیر کی آوازیر دھیان نہ وے۔ اور خیر کے در پر رہے۔

ربعا" اورح سے توب اس مرادیہ ہے کہ شاہد کی پیند اور ناپند برا بی بیند اور ناپند برا بی بیند اور ناپند برا بی بیند اور ناپند قربان کر دے۔ مثلاً شاہد کی کے بارے میں کتا ہے کہ وہ اچھا ہے لیکن اس کا ذاتی تجربہ بچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر بھی بی کے کہ شاہد کی تقدیق کے بعد اگر کسی میں کمی نظر آئے تو وہ دیکھنے والے کی کی ہی کو فابت کرتی ہے۔ بو ان چاروں مقامات پر پورا رہتا ہے اس کی توبہ صحیح ہے۔ اور جب کئی ہے کوئی گناہ یا فلطی مردد ہو تو برزگان وین سے استغفار کے لئے عرض کرنا چاہئے۔ جینے حصرت فلطی مردد ہو تو برزگان وین سے استغفار کے لئے عرض کرنا چاہئے۔ جینے حصرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ذالد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا اس سے توبہ کی شاوت ہو جاتی ہے توبہ کا عملی فیوت انبیاء سابقون علیم السلام کی تھا اس سے توبہ کی شاوت ہو جاتی ہے توبہ کا عملی فیوت انبیاء سابقون علیم السلام کی تھا اس سے توبہ کی شاوت ہو جاتی ہے توبہ کا عملی فیوت انبیاء سابقون علیم السلام کی

حقانیت۔ تمام آسانی کتابیں اور صحیفوں کی صدافت اور ملائکہ کی موجودگی بر ایمان اور خدائے قدوس کی عباوت سے ملتا ہے۔

عبادت الله تبارك و تعالی اور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی رضا کا نام ہے

عبادت عبد کے تمام افعال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مطابق ہونے کی صفت کا نام ہے۔ نماز ' روزہ 'جج ' زکوۃ ہی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کا جز ہیں۔ اور نہ ہی میہ مقصود ہیں بلکہ میہ راستہ ہیں۔ مقصود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رضا ہے جو صرف نماز وغیرہ کو مقصود بنا لے تو بیر بھی راستے میں رہ جانے والی بات ہے۔ نماز تو اس کئے بردھی جاتی ہے کیونکہ ایبا صبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم نے کیا ہے۔ اور جب تک تمام اقوال و افعال رسول صلی الله علیه و آله وسلم کے مطابق نہیں ہوتے عبادت کا حق اوا نہیں کیا سکتا۔ اس کئے عمل اور عبادت نواب یا نیکی یا عذاب کے خوف سے نہیں کرنی جاہیے۔ بلکہ صرف اس کئے کرنی چاہئے کہ ایبا میرے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کیا ہے۔ الذا ویبا میں کرتا ہوں۔ بیہ جانے کے لئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ فی سبیل اللہ ہے یا نہیں اس کی پہیان میرے شخ نے بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کی بات سے عمل متاثر نہ ہو تو وہ عمل فی سبیل اللہ ہے اور اگر عمل متاثر ہوجائے تو وہ عمل فی سبیل الله شیں ہے۔ مثلاً کوئی کہنا ہے "دبری نمازیں بڑھتا ہے۔ لوگوں کو د کھاتا ہے " اور وہ مخص نماز چھوڑ وے تو عمل فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کے کہ براعظیم ہے۔ بخشا ہوا ہے اور وہ بیرس کر کمنے کمیے سجدے کرنے لگے تو پھر بھی عمل فی سبیل اللہ نہیں ہے اور جب کسی کا عمل کسی کے کہنے سے متاثر نہیں ہو یا تو علم عبودیت کا تاج اس کے سریر رکھ دیا جاتا ہے۔ علم عبودیت وہ ہے جس سے دو سرول کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب تک سے علم نہیں ہوتا انسان کو علم انسانیت

گیرے میں لیے رکھتا ہے۔ علم انسانیت وہ ہے جس سے وہ سروں سے اپنی ذات کے لئے فاکدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت فضل شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کب کی ابتداء خواہش سے ہوتی ہے۔ المذا اس سے ہوس بردھتی ہے۔ اس لئے اس سے راحت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو علم صالح اعمال کے بعد عطا ہوتا ہے اس سے راحت ہوتی ہے۔ طیب قدم کی یہ شان ہے۔ قدم تمام علوم کا معدن ہے۔ علم قدم کی صفت ہوتی ہے۔ بردگان وین کا قدم شریعت ہے، نقش قدم طریقت ہے، حقیقت قدیم ہے، معرفت قدم کی انتہا ہے اور شریعت قدم کی ابتداء ہے۔

### ز کوۃ عمل ہے

عباوت اللي ميں اركان وين كو افضليت حاصل ہے ان ميں كلمه طيبه عماز ووزه . اور ج قول کا ورجہ رکھتے ہیں جب کہ زکوۃ کا ورجہ عمل کا ہے۔ اگر کوئی مخص اول الذكر جاروں اركان پر برى سخى سے عمل بيرا ہے ليكن صاحب نصاب مونے كى صورت میں ذکوۃ اوا نہیں کرما تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ خلیفتہ الرسول حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه جب مند خلافت برجلوه افروز موسئ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ذکوہ کے خلاف اعلان جماو فرمایا تھا کیونکہ انہوں نے عملاً اسلام کو مانے سے انکار کر دیا تھا۔ اڑھائی فیصد زکوۃ دے کر اکثریہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ بقیہ ساڑھے ستانوے فیصد اپنے ہیں اور انہیں جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے خرج کریں۔ بیہ بات ورست نہیں ہے۔ سومیں سے اڑھائی رویے وے کر تو مال پاک مو تا ہے۔ اور اب اس قابل موا ہے کہ اسے راہ جن پر نگایا جا سکے۔ جب و مال باک ہو جائے تو اسے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق خرج کرنا جائے۔ اس مال میں اللہ تبارک و تعالی نے چھ حفدار قربی بناما ساکین اسافر سائلین اور رقاب بنائے ہیں۔ ذکوہ کی رقم اینے عزیز رشتہ داروں کو دینے سے اجتناب کرنا جاہے۔ کیونکہ ان کا حق اللہ تیارک و تعالیٰ نے مال میں پہلے ہی رکھ دیا ہے ' اس کے اگر

اپنوں کو زکوۃ دے دی جائے تو بق ادا نہیں ہوتا۔ اگر بہ نظر حقیقت دیکھا جائے تو کلہ طیبہ ' نماز' روزہ اور جج بھی عمل ہے لیکن ان کا عمل باطن میں ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے کا عمل یہ ہے کہ لااللہ الااللہ کہنے ہے انسان تمام خواہشات ہے پاک ہو جائے۔ اور محم الرسول اللہ تنظیم کرنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے۔ ای طرح نماز میں جب کما جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمٰن اور رحیم ہے تو نماز پڑھنے والے کو بھی رحمٰن اور رحیم کی صفت بارک و تعالی رحمٰن اور رحیم کی صفت افتیار کرنی چاہئے۔ اگر کمی کے باس کرئے نہیں ہیں اور نمازی کا ٹرنگ بھرا بڑا ہے تو اس مقام اسے کرئے دینے چاہیے۔ یہ نماز کا عمل ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام بردین کے ہرد کن پر علیمہ علیمہ گفتگو کی جائے۔

## كلمه طيبه

اس کا پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے اور ایمان لانا یہ ہے کہ مام کام اللہ تبارک و تعالی کیلئے کئے جائیں۔ کلمہ طیبہ کا دو سرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کی صورت یہ ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رخ پر کام کیا جائے کیونکہ معیار مطلق تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بالفاظ دیگر لااللہ الااللہ قول ہے اور محم رسول اللہ عمل ہے۔ صرف لااللہ الا اللہ کمنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے شخ اس کی تغییر میں بیان فرماتے ہیں کہ لااللہ الااللہ پڑھے والا محبوب کریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رخ پر عمل کرنے والا بھی جنم میں جا ہی والا محبوب کریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رخ پر عمل کرنے والا بھی جنم میں جا ہی

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سالشکر روانہ فرمایا۔ اس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب دشمنوں کے پاس بنیجے تو دیکھا کہ سب توادهرادهر مو گئے ہیں ایک الدار محض وہاں رہ گیا ہے اس نے انہیں ویکھتے ہی اشھد ان لا الد الله کما۔ لیکن انہوں نے حملہ کرویا اور اسے قبل کرویا جب لشکر واپس پنجا تو بیہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرایا۔ "تم نے بیہ کیا کیا ؟ کل قیامت کے دن تم لااللہ الااللہ کے سامنے کیا کرو گیا۔ "تم نے بیہ کیا کیا ؟ کا قیامت کے دن تم لااللہ الااللہ کے سامنے کیا کرو گئر فرایا کہ اے مقداد (رضی اللہ تعالی عنہ) ! وہ محض محفی مسلمان تھا جس طرح تو کمہ مکرمہ میں اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ پھر تو نے اس کے اسلام خام کرنے کے باوجود اسے مارا۔

#### نماز

اللہ جارک و تعالی باک ہے الذا اس کے وربار میں حاضر ہوتے وقت جم اور لباس باک ہونا اور باوضو ہونا لازی ہے ورنہ حاضری قبول خیس ہے۔ اس کے بعد نماز خضوع و خشوع کے ساتھ اوا کرنی چاہئے۔ نماز میں خشوع اس کی ہوتا ہے جو عذاب کے ڈر سے نماز نہ بڑھے بلکہ یہ سمجھ کر پڑھے کہ اس کے بارے میں اللہ جارک و تعالیٰ نے فرایا ہے اور فرمان ربی کی اوالیگی کا حق ای صورت میں اوا ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب نے محبت ہو۔ جو لوگ محبت نے نماز نہیں پڑھتے وہ غافل ہیں انہیں اس کے محبوب نے محبت ہو۔ جو لوگ محبت نے نماز نہیں پڑھتے وہ غافل ہیں انہیں دل میں یہ احساس خیس ہوتا کہ وہ رب العالمین کی بار گاہ میں حاضر ہیں۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سنت کی اجاع کر رہے ہیں۔ اور انعام یافتہ خضرات محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سنت کی اجاع کر رہے ہیں۔ اور انعام یافتہ خضرات کے رائے پر چلنے کے لئے ہوایت طلب کر رہے ہیں بالفاظ ویگر نماز سے خفلت جزا بر یہ ہونے کا جبوت ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کی ہے کہ اسے محبت سے پڑھا جائے وضو اس طرح سے ہو کہ محبوب ود جمال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا ہو رہا ہے۔ نماز کی نیت اس طرح کرے۔ ''اہے اللہ تارک و تعالی ! تیرے مجوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طریقے کے مطابق تیرے دربار میں عاضر ہونے کی سعی ہے۔ میری خلوت و جلوت تیرے سامنے ہے۔ میرا علم تجھ پر ظاہر ہے تو میری نماز کو قبول فرما لے تو تیری بردی مہانی اور تیرے مجوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا شکریہ "نماز میں نہ لذت کی خواہش ہو اور نہ دکھاوا مقصور ہو۔ جلوت میں نماز طویل نہ ہو مثلاً چھوٹی سورة پڑھی جائے اور خلوت میں طویل نماز پڑی جائے۔ پھر نماز میں نہ لب بند ہوں نہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ نماز اوا ہو جانے کے بعد بیہ دعا کی جائے۔ "یااللہ ! میرے اعمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپ کرم اور فضل کی طرف دیکھ "اس طرح نماز کی حفاظت کا حق اوا ہو جاتا ہے۔ ورنہ نماز کی فاظت کا حق اوا ہو جاتا ہے۔ ورنہ نماز کی اوا گئی سے دو سرول کے عیب نظر آنے لگیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا شکریہ اوا گیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد میں کوئی سورة پڑھ لی جائے اس طرح قول کا شکریہ قول سے آوا ہو جائے گا۔

قرآن حكيم ميں پسجگانہ نماز كے علاوہ جمعہ اور تجد كے نوا فل كا خصوصى طور پر ذرايا گيا ہے۔ جمعہ كا لفظ جمتے ہے مشتق ہے۔ وجہ اشتقاق بيہ ہے كہ اس دن مسلمان بزى بزى مساجد ميں خدا كى عباوت كے لئے جمع ہوتے ہيں اور بيہ بھى وجہ ہم كہ اس دن تمام مخلوق كامل ہوئى۔ چھ دنوں ميں سارى كائت بنائى گئى ہے۔ اور جمعہ ك دن حضرت آدم عليہ السلام پيرا كے گئے۔ اس دن جنت ميں بيائے گئے۔ اس دن واباں ہے نكالے گئے۔ اس دن ميں ايك اليي ساعت ہم وبال سے نكالے گئے۔ اس دن ميں ايك اليي ساعت ہم كہ اس وقت بندہ اللہ تعالى سے جو طلب كرے وہ عنایت فرما با ہے۔ حضرت ابو ہریم رضى اللہ تعالى عنہ فرماتے ہيں كہ پہلے جمعہ كو يوم العروبيد كما جاتا تھا۔ ابن ابی عاتم ميں رضى اللہ تعالى عنہ ہو آلہ وسلم نے حضرت سلمان رضى اللہ تعالى عنہ ہو دريا فت فرمایا۔ "جانے ہو جمعہ كا دن كيا ہے ؟" انہوں نے عرض كيا اللہ تعالى اور اس كا رسول صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم ہمتر جانے ہيں۔ آپ صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى فرمایا۔ "اس دن تيرے مال باپ (حضرت آدم و حوا عليہ السلام) كو اللہ جارك و تعالى

نے جمع کیا"

یوم جمعہ کو اللہ بتارک و تعالی نے مومنین کے لئے پند فرایا تھا اندا مومن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و احدیت بر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی نبوت و رسالت پر تمام انبیاء و رسل کی حقانیت پر۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین البعین تع تابعین اور برزگان وین کی صدافت و محبت پر ' ہر چیز کی جامعیت ' پر ٹھون حقائق پر ' ممل علم اللی پر ' آسانی کتب و ملائکہ پر ' انسان دوستی ' خدمت و محبت پر ' مدوت و احسان پر ' نیکی اور بدی کے نتائج پر اعتاد و بھائی چارے پر ' ممل یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کی زعر گیاں نور کے سانچوں میں وصلے ہیں۔ اور ان کے شب و روز کوٹر و سلسیل میں وصلے ہیں۔ اور ان کی سانسیں عود و عزر میں بسی ہوئی ہیں۔

نماز تہد برخصے سے مقام محمود نصیب ہو تا ہے اسے برخصے سے پہلے دو رکعت مماز نقل ہدیہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرخصے چاہیں۔ اس سے ہلت ابراھیمی میں داخلے کی سند ملتی ہے۔ نماز تہد پرخصے سے نفس پر جلدی قابو یا لیا جا تا ہے۔ نماز تہد پرخصے ابنی خواہش کے ہے۔ نماز تہد پرخصے والوں کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام بھی ابنی خواہش کے لئے نہیں کرتے بیا۔ یی وہ لئے نہیں کرتے بیارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے لئے کرتے ہیں۔ یی وہ برگزیدہ ہتیاں ہیں جو ہمہ وقتی نماز میں مشخول رہتی ہیں۔

نمازے قول پاک ہو جاتا ہے۔ قول پاک ہو جائے تو غیر اور غرور کی بات سے رک جانا لازم ہے۔ الحفر حقیقی نماز اس کی ہے جو پاک ہو۔ جو پاک نہ ہو اس کی نماز رواجی ہے۔ لیکن رواجی نماز والے کو نماز ترک نہیں کرنی چاہیے کم از کم نمازیوں کی جماعت میں تو ہے۔ اور عام سے ہی خاص بنتا ہے۔ اور خاص سے خاص الخاص بنتا ہے۔ اور خاص سے خاص الخاص بنتا ہے۔ اور خاص سے خاص الخاص بنتا ہے۔

روزه

روزے کی فضیات کا اس امرے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سابقہ اہم پر بھی فرض تھا۔ روزے کے معنی اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ ایک وقت کے لئے کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے لئے ہیں۔ اس سے نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ فرمان ربی ہے کہ ہم نے روزہ اتارا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر روزے متقی نہیں بنا رہے تو روزہ مقبول ہے۔

محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نقش قدم سے صراط متنقیم بنآ ہے اور اس پر چلنے والا متقی ہو تا ہے۔ متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود پر نظر رکھتا ہے اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے رکھتا ہے اگر روزہ کسی میں تکبرو غرور پیدا کر رہا ہو اور ہے اور گئیا نظر آیا ہو تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فاقہ ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہے روزہ ہو تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہئے اور جو حاضر ہو پیش کرنا چاہئے لیکن تکلف سے گریز کرنا چاہئے۔ کیونکہ تکلف سے محبوب حق صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جب روزہ افطاری کا وقت ہو تو اسے بھی دو سرول کے ساتھ روزہ کھولنے کے لئے بلانا چاہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ اسے پہلے کھلا دیا ہے للذا اب اسے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

روزہ کی حکمت میہ نہیں بتانی چاہیے کہ اس سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بلکہ میر کہنا چاہیے کہ اسپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت میں رکھ رہا ہوں۔

الله تنارك و تعالى كے دوست كى اتباع كا نام جج ہے۔ جب جج كا تھم ہوا تو اس

وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو جادریں بین رکھی تھیں۔ جے اہرام کتے ہیں۔ اگر ایبالباس ند پہنا جائے توج نہیں ہوتا۔ اس طرح جمال سعی تیز کی گئی تھی وہاں اگر آہستہ کی جائے گی ادرجہاں آہستہ کی گئی تھی وہاں تیز کی جائے گی یا جب دو نمازوں کو اکٹھا ملا کر پڑھا گیا تھا ان کو علیحدہ پڑھا جائے تو بھی جج نہیں ہو تا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جے اکیلے بھی نہیں ہو تا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جے فرمایا تھا۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ جے کے موقعہ پر مرد اور عورتیں اکتھے ہوتے ہیں۔ وہاں اگر عورت مرد کو اور مرد عورت کو دیکھ لے تو بیہ فتنہ ہے۔ اس کا جے نہیں ہے۔ وہال تو منشا ہی اور ہوتا ہے روضتہ اطہر کے گنید شریف کا رنگ ایک جگہ اکھڑا ہوا تھا۔ ایک مخص کنے لگا تم نے خیال نہیں کیا ؟ دوسرے نے جواب دما۔ "مجھے میمال تنیں سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم كى ياد سے فرصت ہو تو سمى اور طرف دھيان دول"۔ اس لئے دہال سمى اور طرف دھیان کرنا بھی بہت برای سعادت سے مخروم ہونا ہے۔ مخفرا بیرے کہ خانہ کعبہ ووست (سيدنا حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام) كا گفر تفال الله جارك و تعالى نے اسے اپنا گھر بنا لیا۔ مدینہ منور محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم کا گھرہے۔ خانہ کعبہ میں ج کے بعد مدینہ منورہ جانا لازی ہے۔ اگر دہاں نہ جایا جائے تو ج نہیں ہوتا۔ میرے سے فرماتے ہیں کہ ج قول سے بھی ہے اور عمل سے بھی مثلاً سی کی زندگی سے تعطل وور کروینا بھی جے کے برابر ہے

زندگی حرب و ضرب میں ہے

ارکان دین کے ذریعے ذاتی و معاشرتی اصلاح کا سبق دیا گیا ہے۔ اصلاح احوال د معاشرہ کے بعد دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے لئے موسین کو جہاد فی سبیل اللہ کا تھم فرمایا گیا ہے۔

عبادت کی فیوض و برکات کی انتها نہیں ہے لیکن جهاد فی سبیل اللہ کی سعاد تیں

اور انعامات اعاطر تحریر میں لانا ناممکنات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ جب جہاد کو جا رہے تھے تو انہوں نے یہ اشعار لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ کو بھیجے۔

یا عابد الحرمین لو البصرتنا لعلمت انک فی العبادة نلعب

من كان يعخضب خد ه بد موعه فخورنا بد ما بنا تتخضب

> اوكان يتعب خيله في با طل فيحولنا يومه الصبيحته تتعب

ر يح العبير لكمه و نعن عبيرنا رهج التنا بك و الغباد الاطيب

ولقد اتانا من مقال بنينا قول صميح صا د ق لا يكذ ب

لایستوی غبار خیل الله فی الف قری و دخان نار تلهب

هذا «كتاب الله ينطق بنينا ليس الشهيد بميت لا يكذب

ترجمہ : اے مکہ محرمہ و مدینہ منورہ میں رہ کر عبادت کرنے والو! ہم مجاہدین کو دیکھ لینے تو بالیقین تہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہاری عبادت تو ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رضاروں کو ترکرتے ہی اور ایک ہم ہیں جو اپنی گردن راہ خدا میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نما لینے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بے کار کام میں تھک جاتا ہے اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے

دن ہی تھکتے ہیں۔ اگر کی خوشہو تیں تمہارے کے ہیں اور ہمارے لئے اگر کی خوشبو
گھوڑوں کے ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ بقین مانو ہمیں نبی کریم صلی الله
علیہ و آلہ و سلم کی بیہ حدیث پہنچ بجلی ہے کہ جس سمی کے ناک بین اس خدائی لشکر کی
گرد بھی پہنچ گئی اس کے ناک بیں شعلے مارنے والی جنم کی آگ کا دھواں بھی نہ
جائے گا۔ اور لویہ ہے خدا تعالی کی پاک کتاب جو ہم بین موجود ہے اور صاف کہہ
رای ہے اور سج کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے۔

مومن ہمہ وفت جہاد میں مصروف رہتا ہے تھی وہ اپنے نفس کے خلاف نبرو آزما ہوتا ہے مجھی وہ ملت بیضا میں انتشار و افتراق پھیلانے والوں کے مقابل جہاد باللسان میں مصروف ہو تا ہے اور مجھی وہ دشمنان دین اسلام کے خلاف میدان کاراز میں جہاد بالسیف میں مگن ہوتا ہے اس لئے اسے ہروفت ہتھیار بند رہنے کا حکم ہے تا که شیطان منافق اور کفار آن بر کامیاب نه ہو جائیں۔ علمی و حربی ہتھیاروں سے لیس رہیں اور اپنی قوت کو مضبوط کرتے رہیں اور جب بھی ضرورت ہو مروانہ وارجهاد کے لئے بیک آداز اٹھ کھڑے ہول۔ ان مجاہدین اسلام کے لئے اللہ جارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور ان کی فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پانچ ہجری ماہ شوال میں جنگ اجزاب کے موقع پر کس طرح اللہ تارک و تعالیٰ نے مومنین کی مدد تیزو تد آندھی اور فرشتوں سے کی تھی اور مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھردیتے تھے اس کے ہم آہنگ سے بھی فرما دیا ہے کہ مومنین کو بذات خود وسٹن سے بھرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہے۔ ایک غزوے میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سورج دھلنے کے بعد کھرے ہو کر فرمایا۔ " اے لوگو! وسمن سے بھر جانے کی تمنا نه كرو- الله تبارك و تعالى سے عافيت مانكتے ربود لين جب وسمن سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے" خضرت عبدالرزاق رحمته الله عليه كي ردايت ميں ہے كه دسمن كے مقابلے كي تمنا نه كور اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور اولوالعزمی دکھاؤ اگرچہ کہ وہ چینی چلائیں لیکن تم

خاموش رہو۔ طبرانی میں ہے کہ اللہ عزوجل کو تین وقتوں میں خاموشی پیند ہے۔ اول اللہ تاوت قرآن پاک کے وقت ووئے۔ جماد کے وقت اور سوئم جنازے کے وقت اگرچہ بظاہر مومن خاموش ہو تا ہے لیکن دل میں وہ اللہ تارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تا ہے۔ حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری مشغولیت کے وقت بعن جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض کر رکھا ہے۔ بعنی جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض کر رکھا ہے۔ افضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب رہنا اور ذکر اللہ کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے۔

یہ مومن کی شان ہے کہ وہ میدان جہاد سے بھی فرار نہیں ہو ما اور اگر بھی بیکھے سننے کی ضرورت ہو تو ہمیشہ مرکز کی طرف مراجعت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک كرف والى چيزوں سے بچو- (۱) شرك بالله '(۲) جادو كرنا '(۳) كسى كا ناحق قتل كر دينا (٤) سود کھانا (۵) ملیم کا مال کھانا (١) جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا اور (۷) پاک وامن اور بے گناہ عورتوں پر الزام لگانا۔ کیکن لڑائی کے لئے پینترا بدلنا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آنا ہو تو وہ منتنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم کے بھیج ہوئے ایک چھوٹے سے کشکر کا سیای تھا کہ لوگوں میں بھکدڑ بڑ گئی۔ میں بھی بھاگا۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم جنگ سے بھاگے ہیں اور اللہ تارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اب کیا کریں ؟ ہم نے مشورہ کیا کہ مدنیہ منورہ چلیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر جماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قبول فرما لی تو کیا کہنا ورنہ ہم کہیں بھی نگل جائیں گے۔ اور منہ نہ و کھائیں گے۔ چنانچہ ہم قبل از نماز ظهر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بوجھا۔ " تم کون لوگ ہو ؟ " ہم نے عرض کیا۔ " ہم بھا گئے والے لوگ بن" تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرایا۔ "میں بلکہ تم لوگ اپنے مرکز کی طرف آنے والے ہو۔ میں تمہارا اور تمہاری جباعت مومنین کا بندھن ہوں" ہم نے بیر سن کر آگے بردھ کر آپ صلی

اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آج بھی کوئی مخص جنگ کے میدان سے

ہٹ کر اپنے امیریا اصحاب امیر کی طرف پناہ لے سکتا ہے لیکن میہ فرار اگر اس سبب

کے سوا اور اسباب کی بنا پر ہو تو میہ حرام اور گناہ کمیرہ ہے۔

مومن الله تبارك و تعالى كے علم كى بجا آورى كے لئے ہروفت كوش بر آواز رہتا ہے خصوصاً جماد کی نعمت سے محروم رہنے کا وہ سوج بھی نہیں سکتا۔ غروہ جبوک کے وقت سخت گرمی برد رہی تھی پھل یک گئے تھے اور درخوں کے سائے بردھ گئے تھے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے کئے تیار ہو گئے لیکن کچھ مبتدی پیچھے رہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انگشت شادت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ "اس انگلی کو اگر کوئی سمندر میں وبو ا كر نكالے تو اس ير جتنا ياني سمندر كے مقابلے ميں لكتا ہے اتنا ہى مقابلہ دنيا كا آخرت سے ہے" خلیفتہ المسلمین عبدالعزیز بن مروان نے اینے انقال کے وقت اینا کفن منگوایا اور اسے دیکھ کر فرمایا۔ "بس میرا تو دنیا سے کیی حصہ ہے۔ میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں۔ " حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت کا درست ہونا معیت حق کی سند ہے جو لوگ این خواہشات ادر اغراض کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ سے پیچے رہ جاتے ہیں ان کا مقام مھلکون انفسھم (۹۲/۹) ہے۔ لینی اینے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ حضرت عثان بن عفان ذوالورین رضی اللہ تعالی عنه فرمائت بین رسول صلی الله علیه و آله و سلم کا فرمان تب که راه خدا میں ایک رات کا پہرہ ایک ہزار راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام میں اور تمام ون صیام میں گزارے جائیں۔ مند احمد میں ہے کہ مرنے والے کے عمل حم ہو جاتے ہیں۔ مگر جو مخص خدا کی راہ کی تیاری میں ہو اور اس حال مین فوت ہو جائے او اس كا عمل فيامت تك بروهنا ربتائه أور فتنه قريد نجات ملى بهد مند احركي

حدیث میں ہے کہ جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اسے چھ انعامات عطا ہوتے ہیں۔

ا۔ اس کے خون کا بہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس۔

٢ ۔ اسے اس كا جنت كا مكان وكھلا ديا جا تا ہے۔

اس ۔ نمایت خوبصورت بری بری انکھول والی حورول سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا

س وہ بری گھراہٹ سے امن میں رہتا ہے۔

۵۔ عذاب قرب بچالیا جاتا ہے اور

٢- اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کرویا جاتا ہے۔

# عطاكو بوراسمجھو بى صبرے

اللہ تارک و تعالی نے اپ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کفار و منافقین کے خلاف جماد کرنے کو فرمایا ہے لاذا اس کے بارے میں مزید روشی اس مقام پر ڈالی جائے گی عبادت و ریاضت 'جماد اور زندگی کے دو سرے معمولات و معاملات میں انسان کو صبر کے مقام سے گزرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لئے سراسر بھلائی ہے۔ اسے راحت ملتی ہے 'شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے 'رنج پنچتا ہے ' صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے 'رنج پنچتا ہے ' صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ یہ صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے 'رنج پنچتا ہے ' صبر کرتا ہے تو اجر باتا ہے اسے راحت ہوئے ہیں "صبر اسے کہ جو حال پر ہو اسے پورا سمجھے اور عملاً اس کے ساتھ پورا رہے " ایک اور مقام پر صبر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "اگر کمی کے پاس کمی عمل کی توفیق ہی نہ ہو تو اس کا اس عمل سے دک جانے کا دعوی کمی فضیلت کا شہوت نہیں ہوا کرتا۔ توفیق کی موجودگی میں سیدھے رہے کو صبر کہتے ہیں " اس کے علاوہ ایک اور صبر ہے جے صبر جمیل کیے ہیں۔ میرے جے صبر جمیل کیے ہیں۔ میرے جے صبر جمیل کیے ہیں۔ میرے خو مبر کہتے ہیں کہ صبر جمیل کیے ہیں۔ میرے خو خراہتے ہیں کہ صبر جمیل ہے کہ کمی کے صبر جمیل ہی ہے کہ کمی کے صبر جمیل ہی ہوا کرتا۔ توفیق کی موجودگی میں سیدھے رہے کو صبر کہتے ہیں کہ صبر جمیل ہی ہوا کرتا۔ توفیق کی موجودگی میں سیدھے رہے کو صبر کہتے ہیں کہ صبر جمیل ہے کہ کمی کے صبر جمیل ہی ہوا کرتا۔ جو صبر جمیل ہی ہی ۔ میرے شی خورا کہ کا دعوی کی میں جو کہ کمی کے میں۔ میں کہ کو حصر کہتے ہیں کہ صبر جمیل ہی ہو کہ کمی کے میں۔ میں کہ کی کو حصر کہتے ہیں کہ صبر جمیل ہی ہے کہ کمی کے میں کہ کو حصر کی خورا کی کہ کمی کے کا دعوی کی کو کو کی کی کو کہ کمی کے کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کہ کمی کے کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کرتا ہو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کرنے کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کرنے کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کرنے کی کو کرنے کو کی کو کرنے کو کی کو کی کو کی کو کرکے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کر

ناقص قبل کی وجہ سے ہمارے ہمال میں فرق نہ آئے اور مخالف سے دوری نہ ہو ہی اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ساتھ اللہ بجارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو کیونکہ چوٹ کو ہرداشت کرنے کا علم اللہ بجارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی عطا ہو تا ہے۔ اور پاک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہی سنے کا حوصلہ بیدا ہو تا ہے۔ حضرت عبدالرحل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صبر تو یہ ہے کہ اللہ جارک و تعالی کی فرمانبرداری میں استقلال سے لگے رہنا کو نفس پر شاق کہ اللہ جارک و محبوب کے اللہ جارک و تعالی کی فرمانبرداری میں استقلال سے لگے رہنا کو نفس پر شاق کے رہنا کو نفس پر شاق میں کہ اللہ جارک و تعالی کی فرمان رہنے رہنا۔

الله تبارک و تعالی نے صبر کے پانچ مقامات خوف ' بھوک' کمی مال ' کمی جان اور کمی رزق رکھے ہیں۔ جو ان مقامات پر بورا رہے۔ اسے صابر کی بشارت عطا ہو جاتی ہے اور معیت حق کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مولانا روم رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں۔

صبرت منفعت ميوه شرين ومدير منفعت

مرجمه : صبر كروا مو ما ب كين بالاخر بينها أور مفيذ كيل ديتا ب-

حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ مخص اینے وعویٰ میں صادق نہیں ہے جو اینے مولا کی تکلیف پر صبر نہ کر سکے۔

 آپ کون لوگ ہیں ؟ جواب دیں گے "ہم صابر لوگ ہیں" اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرواری میں گئے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ آخری دم تک اس بر اور اس پر صبر کیا اور جے رہے۔" فرشتے کمیں گے "پھر تو ٹھیک ہے۔ بے شک تمہارا میں بدلہ ہے۔ اور اس لا کُق ہو۔ جنت میں مزے کرو۔ اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔" حضرت سعید بن جبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کے یہ معنی انجام ہے۔" حضرت سعید بن جبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کے یہ معنی ایس کہ اللہ جال کے بال افرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ خدا کے بال جان کر اس پر ثواب طلب کرے۔ ہر گھراہٹ پریشانی اور کھی موقعہ پر استقلال اور علی کی امید پر وہ خوش نظر آتا ہے۔

جب انبان عبادت جماد ایمان اور صبرتمام مقامات پر پورا رہتا ہے تو اس کی ہر جگہ جفاظت فرمائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیم اجمعین کو قتل کرنے کے ارادے سے زہر ملا کر کھانا بکا کر وعوت کر دی۔ لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مطلع کر دیا اور سب چ گئے۔ حضرت اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مطلع کر دیا اور سب چ گئے۔ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جارک و تعالی کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال سے اس سے قریب ہوتے جاؤ۔

(حصه پیجم) آیات متعلقه طال و حرام

(۱۱۸) اے ایمان والو! طیب چیزیں جو ہم نے تہیں وے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پو اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرو۔ اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ (سورة البقرہ آبت ۱۷۲)

(۱۱۹) اے ایمان والو! الله تبارک و تعالی نے جو چیزیں تممارے لیے طیب بنائیں ہیں انہیں حرام نہ کرو۔ اور حدود سے آگے نہ نکلو۔ بے شک الله تبارک و تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کی حب نہیں رکھتا۔ (سورۃ المائدہ آیت ۸۷)

- (۱۲۰) اے ایمان والو! جو ہم نے تہیں وے رکھا ہے اس میں ہے خرج کرتے رہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت اور کافری ظالم بیں۔ (سورة البقرہ آیت ۱۲۵۲)
- (۱۲۱) اے ایمان والو ! اپنی خیرات کو احمان جنا کر اور ایزا پینچا کر برباد نه کرد۔ جس طرح وہ مخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے کئے خرچ کرے اور نه الله تنارک و تعالی پر ایمان رہے نه قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سے مٹی ہو پھر اس پر زور کا مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑے۔ ان ریا کاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرول کی قوم کو ہوایت نہیں دیتا۔ (سورة البقرہ آیت ۱۲۸۲)
- (۱۲۲) اے ایمان والو! ای طیب کمائی اور زمین میں سے جہاڑے لئے ہماری الکا ہوئی چیزوں کو خرج کرنے کا قصد نہ کرو جے الکا ہوئی چیزوں کو خرج کرنے کا قصد نہ کرو جے می خود لینے والے نمیں ہو۔ ہاں اگر آئکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تارک و تعالی غی اور حمید ہے۔ (سورة البقرہ آیت ۲۱۷)
- اے ایمان والو! مت کھاؤ اپنے آبن کے مال ناجائز طریقے ہے گریہ کہ آبن کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرد بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نمایت رحم کرنے والا ہے۔ (سورۃ النساء آیت ۴۹)

  اللہ تبارک و تعالی تم پر نمایت رحم کرنے والا ہے۔ (سورۃ النساء آیت ۴۹)

  اللہ خال اللہ تبان والو! اکثر علاء اور عابد لوگوں کا مال ناحی کھا جاتے ہیں اور راہ خدا راہ خدا سے روک ویتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرج نمیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پنجا ویں۔ جس دن اس بزائے کو میں دونا جس نیا جائے گا چراس سے ان کی پیشانیان اور پہلو اور کریں واغ دی جائیں گا۔ یہ ہے جے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے۔ یس اپنے خزانوں کا مزہ چھو۔ جائیں گا۔ یہ ہے جے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے۔ یس اپنے خزانوں کا مزہ چھو۔ جائیں گا۔ یہ ہے جے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے۔ یس اپنے خزانوں کا مزہ چھو۔ رسورۃ توبہ آیت ۲۳۵۔۳۵)

## خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب چیزیں کھانے۔ صدقہ و خیرات کرنے اور اس توفیق پر اللہ کا شکر اوا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے ہم آئٹ باک اشیاء کو اپنے اوپر حرام کرنے اور لوگوں کا ناجائز مال کھانے سے سختی سے روکا ہے۔

## حلال كو حلال رئے دو

اللہ بارک و تعالی نے جو انہائی رحیم و کریم ہے اپ بندول کے لئے ان گنت نمہیں پیدا فرمائی ہیں اور بیہ سب اپ محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل عطا فرمائی ہیں۔ لیکن بعض لوگ اپنی کو آہ فنمی اور بے علمی کی بناء پر کئی طیب و پاک اور علال اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بعض امهات المومنین رضی اللہ تعالی علیمین سے پچھ سوالات کے تو ان ہیں سے ایک امهات المومنین رضی اللہ تعالی علیمین سے پچھ سوالات کے تو ان ہیں سے ایک کورت کے پاس نہ جاؤں گا" تیسرے نے کما "میں کھاؤں گا۔ کسی نے کما "میں آب ہوگ کورت کے پاس نہ جاؤں گا" تیسرے نے کما "میں فرش خاک پر سوؤں گا اور بھی بسر پر نہ سوؤں گا" یہ خبر جب حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کمی تو آب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کمی تو آب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کمی تو آب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کمی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ سو آبھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ میں تو روزہ رکھتا بھوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ جو میرے طور طریقے سے ہٹ گیا وہ گیا ہو میں کورے ہوں اور خریقے سے ہٹ گیا وہ گوست بھی کھا آ ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طور طریقے سے ہٹ گیا وہ سے نہد "

# شکر مبارک اور ناشکری منحوس ہے

ہر تعمت جو اللہ تارک و تعالی نے انسان کو عطاکی ہے نقاضا کرتی ہے کہ اس

کے معطی مطلق کا شکر اوا کیا جائے۔ شکر کہتے ہیں کسی محن کی عطا کردہ تعمقوں پر اس کی نتاء کرنے کو۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

شکر حق چول طوق ہر گودن بوو نے جدال و رو ترش کردن بوو

ترجمه : الله تبارک و تعالی کا شکر ہر گرون میں طوق کی طرح ہونا جائے۔ نہ کہ جھڑا اور منہ بگاڑنا۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکریہ اوا نہ کیا جائے وہ جلانے کے قابل ہے۔ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس لئے قول کا قول ہے 'عمل کا عمل ہے اور اظلام کا اظلام سے شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ قول کا شکریہ ادا کرنے کی بیر صورت ہے کہ فرمان کے مطابق عمل کرے اس ہے جو علم حاصل ہو وہ دو سروں کو بتائے بیہ قول کا شکریہ قول ہے ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی چیز عطا ہو تو اس کا نام لے کر کمنا چاہئے کہ یہ فلان صاحب نے عطا کی ہے۔ کسی اس کا شکریہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ فعت شکر کے ساتھ طی ہوئی ہے اور شکر زیادتی کے ساتھ اور یہ دونون ایک ہی سلملہ سے شملک ساتھ طی ہوئی ہے اور شکر زیادتی کی طرف ہے بھی ختم نہیں ہوتی۔ یمان تک کہ اس کے شکر کی اوائیگی بندہ کی جانب سے ختم ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عندا ارشاد فرماتی ہیں جو بندہ سادہ پانی قشے اور اس کے بیٹ صدیقہ رضی اللہ تعالی عندا ارشاد فرماتی ہیں جو بندہ سادہ پانی قشے اور اس کے بیٹ میں بغیر تکلیف کے تمانی سے از جائے اور بغیر تکلیف کے تکل جائے اس پر این

میرے شخ فراتے ہیں کہ اللہ جارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کھ دے رکھا ہے۔ اگر وہ اللہ جارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اگر وہ اللہ جارک و تعالیٰ کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس کی معیت سے کناراکٹی کرکے دو سرون کے ساتھ چیف جاتا ہے۔ اس کی معیت سے کناراکٹی کرکے دو سرون کے ساتھ چیف جاتا ہے۔ اور نتیجتا وہ تعرفدات میں جا پڑتا ہے۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں۔

زانکہ بے شکری بود شوم و شنار می بود نا شکر را در قعرنار

ترجمہ : چونکہ ناشکری منوس اور نامبارک ہوتی ہے اس کئے ناشکرے کو جہنم کے گرھے بیں لے جاتی ہے۔

اگر بہ نظر حقیقت دیکھا جائے تو توفیق ایزدی کی اتنی بردی موجودگی میں اطاعت استی سے گریز بردی نا شکری ہے۔

صدقہ برے کے سرکانام نہیں

الله جارک و تعالی کی عطا کروہ نعت مال کی صورت میں ہو یا جان کی صورت میں یا کمی اور صورت میں انسان کو اسے اپنے مولا کریم گی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہر وفت آمادہ و تیار رہنا چاہئے اور جب وفت آئے تو صدق دل سے اسے اپنے آقا و مولا کے حضور پیش کر وے کیونکہ یہ دنیا مزرع آخرت ہے اور آخرت ہزا کی کھی ہے اس لئے چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی خیرات و صدقات وے کیونکہ قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہو گی نہ زمین ہم کر سونا وینے سے جان چھوٹ سے گی اور نہ ہی کمی کا نب اور دوستی کام آئے گی۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ وہ ہے جو صدق سے دیا جائے۔ فی سمیل الله دیا جائے۔ جس میں غرض و غایت نہ ہو صرف برے کے سرکا نام صدقہ نہیں ہے۔ اور صدقہ وہ ہی ہے جو الله حیا خام آئی کے نام پر بغیر خواہش کے دیا جائے۔ علاوہ ازیں دوسرول کے کام آنا بھی صدقہ ہے۔

صدقہ و خیرات میں سونا ٔ چاندی ' پھل اور اناج وغیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے بہترین مرغوب طبع اور پہند خاطر عدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا تھم ہے۔ ردی 'گلی سری 'گری پرئی' بے کار و فضول اور خراب چیزراہ خدا میں دینا سخت معیوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے وہ خبیث و

ناپاک چیزوں کو قبول نہیں فرما آ۔ جو کہ انسان بذات خود بھی لینا بند نہ کرے۔ پھراللہ جارک و تعالی اس چیز کو کیے لے گا۔ علاوہ ازیں حلال چیز کو چھوڑ کر حرام یا حرام مال سے خیرات و صدقہ دینا درست نہیں ہے یہ مال دو سروں کو ایڈا بہنچا کر انہیں دھوکہ دے کر اور ظلم و ستم ڈھا کر حاصل کیا ہو تا ہے اور جو محض ان حرام ذریعوں سے مال حاصل کرے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں دیتا نہ اس کے صدقے خیرات قبول کرتا ہے۔ اور جو مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لئے خیرات قبول کرتا ہے۔ اور جو مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لئے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔

صدقہ و خیرات خوش دلی و فراخ دلی سے دینا حق ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں الله تعالی کی راہ میں بے حساب دو وہ بھی تہیں بے حساب دے گا اور اگر تم حساب سے دو کے تو وہ بھی حماب سے دے گا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی سے معاملہ تھیک مو جاتا ہے۔ اور جو سائل جو غرض لے کر آئے اسے وہی دو۔ کیونکہ وہ آیا ہی ای غرض کے لئے ہے۔ مثلاً اگر کوئی آٹا مانگتا ہے اور اسے نمک دیا جاتا ہے توبیر اس کی حاجت روائی نمیں ہے۔ عم ہے کہ صدقات و خیرات کو منت و احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جمانے اور تکلیف کے پہنچانے کے گناہ کی وجه سے صدقہ اور خرات کا اجر باقی نہیں رہتا۔ جس صدقہ و خرات میں سخاوت فیاضی اور نیکی کی شهرت مدنظر هو الوگول میں تعریف و ستائش کی جاہت ہو مرف الله تبارک و تعالی کی رضامندی مطلوب نه ہو اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی صاف چیل چھر کی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو۔ پھر تیز بارش ہو جس سے پھر کی تمام مٹی دھل جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح ان لوگوں کے خرج کی کیفیت ہے۔ میرے تیخ فرماتے ہیں کہ جو حق کی ادائیگی میں اجر کا سوال کرے دہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والدوسلم كاساتهي نهيس ہے۔

صدقه و خیرات اس وفت تک بارگاه ایزدی مین شرف قبولیت نهیں یا تا جب تک مال حلال سے نه ویا جائے اور عبادت و ریاضت اس وفت تک قبول نهیں جب

智慧的是有关的原则的是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则是自己的原则

تک کہ لقمہ طال نہ کھایا جائے اور لقمہ حرام عدم افولیت کا سبب ہے۔ ہادی کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر وعا کرتا ہے گوگڑا کر ایج اللہ جارک و تعالی کو پکار تا ہے لیکن اس کا کھانا پینا اور غذا سب حرام کی ہیں اس لئے اس کی ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال باطل سے جو سود خوری مار بازی اور حیلہ سازی وغیرہ سے حاصل کردہ ہو اس کے کھانے پینے ہو سود خوری مانی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال بوچھا گیا کہ ایک شخص کیڑا خرید تا ہے اور کہنا ہے کہ اگر مجھے پیند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کیڑا اور ایک درہم واپس کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہی باطل مال کھانے میں ایک درہم واپس کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہی باطل مال کھانے میں شامل ہے۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے لقمہ حرام و حلال کی نشاہی بیان فرماتے میں شامل ہے۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے لقمہ حرام و حلال کی نشاہی بیان فرماتے میں خور کا کھا ہے۔

چوں زلقمہ تو حسد بنی دوام جہل و غفلت زاید آل را دال حرام

ترجمہ : جب تو دیکھے کہ لقمہ سے ہیشہ حمد اور مکر ، جمل اور غفلت بیدا ہوتی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔

لقمه کان نور افزو دو کمال آن بود آورده ازکسب طال

علم و حكمت زايد از لقمه طال عشق و رقت زايد از لقمه طال

ترجمہ : جس لقمہ نے نور اور کمال بردھایا ہے وہ طلل کی کمائی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ طلل رزق سے علم و تھمت پیدا ہوتی ہے۔ عشق اور دل کی نرمی لقمہ طلل سے پیدا ہوتی ہے۔

تعلیمین میں ہے کہ جو محض کسی لوہے سے خود کشی کرے وہ قیامت تک جہنم

کی آگ میں لوہے سے خود کئی کرتا رہے گا اور جو جان بوجھ کر مرجائے کی نیت ہے زہر کھائے گا وہ شخص اپنے تئیں جس چیزہے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن ای چیزہے عذاب دیا جائے گا۔ فرمان رب قدوس ہے کہ جو شخص حرام جانے ہوئے اس کا مرتکب ہو اور دلیرانہ طور پر حرام پر کاربند ہو وہ جہنی ہے۔

اے عالمو اے درویش اے صوفیومال ناحق نہ کھاؤ

آخریں ان علاء اور عابد لوگوں کو سرزنش کی گئی ہے جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور انہیں راہ خدا ہے روک دیتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ حقیقی درویشوں اور صوفیوں کی نشاندی فرماتے ہیں کہ جس کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو دہ درویش ہے۔ جسے فاقے 'قناعت اور ریاضت کا شرف اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو دہ درویش ہے۔ جسے فاقے 'قناعت اور ریاضت کا شرف ہے وہ فقیر ہے اور جو خلوت و جلوت میں صاف ہو۔ آئی ساتھ بھی اور مخلوق اللہ کے ساتھ بھی وہ صوفی ہے یہ سب پاک جماعت کے افراد ادر مقام ہیں۔

یہودیوں کے علاء کو احبار اور نفرانیوں کے عابدد کو رہبان کتے ہیں۔ حضرت مفیان بن عینیہ رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ ہمارے علاء میں سے وی بگرتے ہیں جن میں پکھ نہ بچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے اور صوفیا اور عابدوں میں سے ہم مسلمانوں میں وہی بگرتے ہیں جن میں نفرانیت کا شائبہ ہوتا ہے۔ صبح حدیث شریف میں ہے کہ تم یقینا اپنے سے پہلے لوگوں کی روش پر چل پڑو گے۔ ایسی پوری مشاہب کہ ذرا بھی فرق نہ رہے لوگوں نے عرض کیا۔ یہود و نصاری کی روش پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ہاں انہیں کی" ان کے اقوال و افعال سے بچنا چاہے کیونکہ یہ منصب ریاست اور وجاہت کے خوش رنگ طریقوں سے لوگوں کا مال ناجائز طور پر عاصل کرتے ہیں۔

(حصه عشم) آیات متعلقه اخلاقیات

(١٢٥) اے ايمان والو! الله سے استے ہى درو جتنا اس سے درنا جاہئے۔ ويھو

موت تک مسلمان ہی رہنا۔ (سورہ آل عمران آبیت ۱۰۱)

(۱۲۹) اے ایمان والو! اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تممارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش وے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (سورة انفال آیت ۲۹)

(۱۲۷) اے ایمان والو! اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور بیجوں کے ساتھ رہو۔ (سورة توبہ آیت ۱۱۹)

(۱۲۸) اے ایمان والو! الله تبارک و تعالی سے ڈرو اور سیدھی ہی بات کیا کو تاکہ الله تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ جو بھی الله تبارک و تعالی اور اس کے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی اتباع کرے اس نے بردی کامیابی حاصل کرلی۔ (سورة احزاب آیت 24 – 12)

(۱۲۹) اے ایمان والو! اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تہیں اپنی رحمت کا دو ہرا حصہ دے گا اور تہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے (سورة حدید آیت ۲۹)

(۱۳۰) اے ایمان والو ! اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص و کھے ہمال کے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ منہارے اعمال سے با خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہارے اعمال سے با خبر ہے۔ (سورہ حشر آیت ۱۸)

ظلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ جارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو بھم دیا ہے کہ وہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں۔ پیوں کے ساتھ رہیں۔ ہیشہ قول سدیہ کہیں اور اس امر پر نگاہ رکھیں کہ آخرت کے لئے انہوں نے کیا قوشہ جمع کر رکھا ہے۔ اس کے عوض اللہ عزوجل۔ انہیں دوہرا اجر دے گاگناہ معاف فرما دے گا۔ پخش دے گا اور سارے کام سنوارے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ آ دم حیات مسلمان رہیں۔

#### ڈرو' ڈرو' ڈرو

خوف خدا اور خشیت النی تمام صالح اعمال کی اصل اور اخلاقیات کی جر ہے کیونکه اگر خوف خدا دل میں موجزن ہو تو کوئی برا کام کرنا مسی کا حق غصب کرنا اور نوائی کے امور بجا لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ خوف خدا بیا ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اس کی یاد تھی وفت نہ بھلائی جائے۔ اس کا ذکر کیا جائے شکر کیا جائے صبر کیا جائے اور کفرو شرک سے بچا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان خوف خدا کا حق نہیں ہجالا سکتا۔ جب تک این زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان پر خوف خدا غالب آگیا۔ وہ جہنم کو یاد کرکے رویا کرنا تھا۔ بید کیفیت یمال تک بردهی که وه گرسے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس کا تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس نوجوان کے پاس اس کے گھر تشریف کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم جب گرمیں داخل ہوئے اسے کے لگایا۔ جوان کرا اور وصال پاکیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ "خوف خداوندی نے اس کا کلیجہ فکڑے فکڑے کر دیا ہے" حضرت ابوذر رضی اللہ ' تعالی عنه فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی ازواج سے خوش طبی نہ کرو اور تم اپنے بسرول پر قرار نہ پرو۔ خدا کی قسم مجھے بیہ

بات بیند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے پیدا کیا تھا مجھے درخت بنایا ہو تا کہ میں کانا جا تا اور اس کا پھل کھایا جا تا۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کی بنیاد ہی خوف خوف خدا قرار ویا ہے فرماتے ہیں۔

مرکه او را برگ این ایمال بود میمچو برگ از بیم او لرزان بود

ترجمہ : جس شخص کے پاس اس ایمان کا سازد سامان ہے وہ بیتے کی طرح اس کے در سے لرزاں ہو گا۔

حقیقت تو بیہ ہے کہ خوف خدا سے ہی معرفت حق و باطل عطا ہوتی ہے اور عزت و عظمت کی منزلیں نصیب ہوتی ہیں۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہرکہ ترسید از حق و تقوی گزید

ترجمہ : جو (اللہ تارک و تعالی سے ) ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کیا تو اس سے جن اور انسان اور جو بھی اس کو دیکھے ڈر تا ہے۔

# سے کی منزل جنت اور جھوٹ کی منزل دوزخ ہے

جو ڈر تا ہے وہ ڈرنے والوں کی معیت میں رہتا ہے۔ یہی لوگ سے اور صادق میں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیا وہی ہے جو پہوں کی اتباع میں ہے۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اگر صادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں زہر افتیار کرو اور عام لوگوں سے میل جول کم کرو۔ میرے شخ فرماتے ہیں صدق کا رخ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتا ہے اور کذب کا رخ بمیشہ اپنی خواہش کی طرف ہوتا ہے۔ کذب وہ ہے جو گاذب کے اگرچہ وہ بظاہر قرآن پاک ہی کیوں نہ سنائے اور سے وہ ہے جو سیا کے۔ حضرات ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ "ہے بولا کرو کیونکہ سے نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے جو مخض سے بولتا ہے وہ خدا کے دفتر کیونکہ سے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے جو مخض سے بولتا ہے وہ خدا کے دفتر کیونکہ سے نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے جو مخض سے بولتا ہے وہ خدا کے دفتر کیونکہ سے نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے جو مخض سے بولتا ہے وہ خدا کے دفتر

یں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ فسق و فجور کی ظرف کے جاتا ہے اور فجور دورخ میں پہنچا تا ہے۔ کوئی جب جھوٹ ہی جھوٹ ہواتا رہتا ہے تو خدا کے دفتر میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے " حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ سنجیدگ کے طور پر بحوث اور پچ میں وقف رکھنے اور امتیاز کرنے کے لئے میرے شخ نے اس کی نشانی میان کی ہے۔ فرماتے ہیں جس میں فواہش موجود نہ ہو وہ پچ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہخض آپ کے باس بیٹھا ہے۔ اس کا دشمن آتا ہے جب یہ بھین ہو کہ اس کا بہتہ بتانے سے فساد ہو گا تو کہ دیں وہ اپنے مقام پر ہے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جب بیائی ہو بہتہ بالکل سیدھی۔ ایک بیٹر اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو بات بالکل سیدھی۔ ایک بیٹر اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی ہو اور بھلی کئی جائے۔ دل بین تقوی اور زبان پر سچائی مواف فرما ور بھلی جائے جاتے ہیں۔

قول سدید کهو

محم خدا وندی ہے کہ قول سدید کہو۔ قول کی ادائیگی زبان سے کی جاتی ہے۔
ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا۔ "یا رسول صلی الله علیه و آلہ وسلم! میں امن و امان میں کس طرح رہ سکتا ہوں ؟ " آپ صلی الله علیه و آلہ وسلم نے اپی زبان مبارک پکڑ کر ارشاو فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ حضرت مولانا روم رختہ الله علیه زبان کے بارے میں فرماتے ہیں۔

اے زبان ہم گنج بے پایان توکی اے زبان ہم رنج بے درمان توکی

نهم خفیر و ترمبر یاران توکی، بهم بلین و خلمت میفران توکی

ترجمه ! اے زبان بے شار خزانہ تو کے آور آئے زبان لاعلاج مرض بھی تو ہے۔

ووستوں کی رہبراور قاصد بھی تو ہے اور شیطان اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے۔

جہاں تک قول سدید کا تعلق ہے تو اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ حضرت عكرمه رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه قول سديد لا الله الا الله بهد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں سی بات قول سدید ہے۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سیدھی بات قول سدید ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ سیدھی بات کرو تو اس کا مطلب میر ہو تا ہے کہ وہ بات کرو جو میں جاہتا ہوں۔ لیکن مومن کی بیر شان نہیں ہے۔ اس کا قول ہمیشہ سیدھا ہو تا ہے۔ قولا" سدید ہو تا ہے۔ سیدھا قول وہ ہو تا ہے جو خواہش سے پاک ہو مثلاً کسی نے سو رویے دینے تھے۔ اس نے اس رویے لوٹائے تو یوں کما جائے۔ آپ نے سو روپے دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس روپے عطا کئے ہیں۔ آپ بمتر سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ؟ مہمانی ہو گی اگر مجھے بھی علم ہو جائے میرا خیال ہے آپ کو بھول ہوئی ہے۔ اس سے رشتہ بر قرار رہنا ہے اور انسان ایک دوسرے سے ٹوٹا نہیں۔ بیہ قول سدید ہے۔ اگر بیہ کمہ دیا جائے کہ تم نے بد دیانی کی ہے۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ قول سدید نہیں ہے۔ جو لوگ قول سدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے اس کئے بات کرتے وقت برا مخاط رہنا جائے۔

جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ڈرتے۔ یہوں کے ساتھ رہے اور قول سدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے دوہرا اجر عطا فرما تا ہے۔ خلیفتہ المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمودیوں کے ایک عالم سے بوچھا تہیں ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ کس قدر فضیلت ملتی ہے۔ اس نے جواب دیا۔ ساڑھے تین سو تک۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ہمیں تم سے دوہرا اجر ملا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مخصوں کو اللہ تیارک و تعالیٰ دوہرا اجر دیے گا ايك وه ابل كتاب جو اليخ نبي عليه السلام ير ايمان لايا چر مجھ ير بھي ايمان لايا دوسرا وه مخض جو اپنے آقا کی تابعداری کرے اور خدا کا حق بھی ادا کرے۔ اور تبیرا وہ مخض جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور بہت اچھا ادب سکھائے۔ لینی شرعی ادب مجراسے آزاد کردے اور نکاح کردے۔ میچ مسلم کی حدیث میں ہے کہ آقا نامداد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جو بھی تھی اسلامی کار خیر کو شروع کرے اسے اپنا بھی اور اس کے بعد جو بھی اس کام کو کرے سب کا بدلہ ملتا ہے۔ لیکن بعد والون کی اجر گھٹا کر نہیں۔ اس طرح جو اسلام میں برے اور خلاف شرع طریقے کو خارمی کرے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہو تا ہے اور پھر جننے لوگ اس پر کاربند ہوں سب کو جننا گناہ ملے گا اتا ہی اسے بھی ماتا ہے۔ مگر ان کے گناہ گھنتے نہیں ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمته الله عليه فرمات بين كه قرآن باك بين ہے الله تبارك و تعالیٰ كو قرض دو۔ وہ دو گنا دے گا۔ اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک روپیہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دو دے گا۔ بلکہ اس سے بیر مراد ہے کہ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ دوگنا ہے لیکن دیتا ہے حساب ہے۔ بزرگان ویں فرماتے ہیں کہ گناہ کی معافی مشروط ہے۔ اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحده لا شريك سمجها جائے۔ رسول مقبول صلى الله عليه و آله وسلم كى اتباع كى جائے اور پھراس پر استقامت اختیار کی جائے تو گناہ معاف فرما دیئے جاتے ہیں۔

### (حصه بفتم) آیات متعلقه آزماکش و امتخان

(۱۳۱) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکارے تہارا امتحان کرے گاجن تک تمهارے ہاتھ اور تمهارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون محض اس سے بن دیکھے ڈر تا ہے۔ جو محض اس کے بعد حدسے نکلے گا اس کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ (سورۃ مائدہ آیت ۱۹۴) (۱۳۲۱) اے ایمان والو ! وحتی شکار کو قتل مت کرو۔ جب کہ تم حالت اجرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان ہوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگ۔ بو کہ مساوی ہوگ۔ اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں۔ خواہ وہ پاداش خاص چپاؤں میں سے ہو بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے۔ اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے۔ اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں ناکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چھکے اللہ خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں ناکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چھکے اللہ تعالی نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص بھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالی انتقام لیے والا ہے۔ (سورة ما کدہ آیت کے گا اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ (سورة ما کدہ آیت کے)

(۱۳۳) اے ایمان والو ! جب تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کرکے آئیں تو ان کا امتحان کر لیا کرو۔ در اصل ان کے ایمان کو بخوبی جانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ ان کے لئے طلل ہیں۔ جو خرچ ان کفار کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ عور توں کو ان کے مردے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ عور توں کو ان کے مردے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور کافر عور توں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو اور جو کچھ تم نے خرج کیا ہو وہ مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو وہ مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو وہ مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو وہ مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو وہ مانگ لیں۔ یہ خدائی فیصلہ خرج کیا ہو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خکیم ہے۔ (مورة ممتحنہ آیت ۱۰)

## خلاصه آیات

محلول میں بٹھا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ ادر بھی وہ فرادانی زرکی سیمین چھاؤں اور کی رزق کے اندھیروں کی کسوٹی پر پر کھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

رز قلب زر نیکو در عیار بے محک ہرگز ندارد اعتبار

ترجمه : کھوٹا سونا اور کھرا سونا پر کھنے میں بغیر کسوئی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔

اس آزائش و امتحان کا مقصد وحید کھوٹے کھرے کو ..... جھوٹے ہے کہ انبان راحت و فرد و ظلمت کو ایک دو سرے سے جدا کرنا ہے اور دیکھنا مقصود ہے کہ انبان راحت و غم میں ..... عروج و زوال میں .... بست و کشاد میں اپنے الله ..... رحیم و کریم الله .... غفورالودود الله کے ساتھ جڑا رہتا ہے یا اس سے ناطہ توڑ کر غیروں کی ہمنوائی اختیار کرتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نا شکری پر تل جاتا ہے ..... صبر کا دامن تقامے رکھتا ہے یا بے صبری کی سلوں کی یہنچ دب جاتا ہے۔

مصائب و آلام کی حقیقت

مصائب و آلام کی مختلف صور تیں ہیں۔ مصائب و آلام عام ' خاص اور خاص الخاص سب پر آتے ہیں اس لئے کہ مصائب و آلام اگر ختم ہو جائیں۔ تو درجات اور بلندیاں بھی ختم ہو جائیں۔ ہر ایک درجے پر مصائب و آلام کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں۔ عام لوگوں پر جب مصائب و آلام آتے ہیں تو وہ انہیں با ذن اللہ نہیں جانے۔ اس کے صابر نہیں رہ سکتے۔ اور معیت جن کا شرف انہیں حاصل نہیں ہو آ۔ وہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے ساتھ لگ جا آ ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کی معیت اختیار کرنے کی بجائے اسباب کی بناہ تلاش کرتے ہیں۔ ایس طرز شرک کی معیت اختیار کرنے کی بجائے اسباب کی بناہ تلاش کرتے ہیں۔ ایس طرز شرک

کے مرکب ہوتے ہیں۔ ظلم عظیم کے مرکب ہوتے ہیں۔ فلاح سے گرر جاتے ہیں اور خسارہ انہیں گھیرلیتا ہے۔ آزائش میں ناکام ہو جاتے ہیں عام لوگوں کو مصائب و آلام اکثر ان کے ناقص اقوال کی بنا پر ہوتے ہیں ایسی صورت میں صاحبان حال اگر ان کے نام بدل دیں تو مصائب و آلام کی صورت بھی بدل جاتی ہے۔ جب بردرگان ان کے نام بدل دیتے ہیں تو سابقہ صفات معدوم ہو جاتی ہے۔ نے عنوان پر سابقہ صورت موجود ہی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جیسے مالی کسی پودے کو پیوند لگا دے تو اس کی پہلی صفین معدوم ہو جاتی ہیں اور جس کا پیوند لگایا جاتا ہے۔ اس کے پیٹ اس کی پہلی صفین معدوم ہو جاتی ہیں اور جس کا پیوند لگایا جاتا ہے۔ اس کے پیٹ اس کی شاخ اس کا پھول اور اس کا کھل گئا ہے۔

خاص لوگول پر جب مصائب و آلام آتے ہیں۔ تو وہ اینا احتساب کرتے ہیں۔ اور ان ناقص اعمال سے تائب ہو جاتے ہیں۔ جن کا نتیجہ انہیں گھیرے ہوئے ہو تا ہے۔ تائب ہونے کے بعد وہ اسے عمد یر بورے رہتے ہیں۔ صالحین کی اتباع سے انہیں اصلاح کا راستہ ملتا ہے۔ ان پر روش ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں اور انہیں کیسے ہونا چاہے۔ مصائب و آلام .... آزمائش و امتخان ان لوگوں کے لئے سواری کا کام دیتا ہے اور سیر حال پر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رضا کو یا لیتے ہیں۔ اس آزمائش سے ان صاحبان کے وجود میں قرب کی طغیانی آجاتی ہے۔ اور عشق اللی میں جو گوہر بار ان کی آنکھوں سے نیک رہے ہوتے ہیں ان کا ہر قطرہ جمال كا بلاوه ك كر آما ہے۔ حضرت سطان باہو رحمتہ اللہ عليہ فرماتے ہیں۔ "عشق اصل سموایہ ہے۔ اور میں ایمان کامل کا مقصود ہے۔ اس کے حصول کے لئے ایمان کا سرمایہ صرف کیا جاتا ہے۔ عشق کا بھاؤ اتنا تیز ہے کہ اس کی دبتی بھر مقدار کے عوض منور ایمان دینا پڑتا ہے۔ " خاص الخاص لوگوں پر بھی مصائب و آلام آتے ہیں۔ بیا معخلصین پر ایمان والول پر الله کی عاشقول پر۔ اس کے آتے بن کہ ان کے اخلاص کی بدولت ساتھ والوں کو اور بیجھے آنے والوں کو علم عطا ہو کہ ایسے مقامات پر حق کی ادائیگی کی احسن صورت کیا ہے۔ یہ لوگ مصائب و آلام کو منجانب اللہ جانے

ہیں۔ اور صبر کرتے ہیں آزمائش میں بالکل بورے انزہے ہیں اس لئے انہیں معیت حق کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے قرب سے علم صبر عطا ہو تا ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جو حال آیا ہوا ہو ای پر راضی بہ رضا رہنا چاہئے۔ صاحبان رضا کی انباع کی حقیقت ہی رجوع الی اللہ ہے۔ اور یمی نجات کی صورت ہے۔ عام لوگ جن مصائب و آلام میں ایس جاتے ہیں۔ خواص کے نجات کی صورت ہے۔ عام لوگ جن مصائب و آلام میں ایس جاتے ہیں۔ خواص کے قدم سے ایک وہی مصائب و آلام باعث راحت ہو جاتے ہیں۔ اور خاص الحاص کے قدم سے انعامات کے مزید دروا زے کھلتے ہیں۔

#### حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمایا

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسری کا ساز و سامان لا کر رکھ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا "اے میرے اللہ ! مجھے خوب علم ہے کہ تیرے رسول باک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ بات زیادہ محبوب متنی کہ کمیں سے کوئی مال آئے تو اس کو چیرے راستے میں اور تیرے بندول پر خرچ کریں۔ اس کے بعد فرمایا۔ "اے میرے اللہ ! میں جانتا ہول سیدنا حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بہت میں کہ سین سے مال آیا اور وہ اس کو تیرے راستہ میں اور تیرے بندون پر خرچ کرتے۔ کمیں سے مال آیا اور وہ اس کو تیرے راستہ میں اور تیرے بندون پر خرچ کرتے۔ تیری نظر عنایت اور تیری پیندی ان پر بھی" "اے میرے اللہ ! میں تیری بدد خوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خیابتا ہوں اس بات میں کہ یہ (مال) تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر بی گئے۔ "

#### خود اختسانی نہ کی جائے تو انسان راہ سے بھٹک جا آ ہے

انسان قبض و بسط کے دو مقامات میں سے کسی ایک پر ہر وقت رہتا ہے۔ الندا اسے ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کہ اس کے قدم کسی کھلے راہ جن سے میٹ نہ جائیں ۔ یہ خود احتسانی اسے اپنے ناقص اعمال سے فورا کنارہ کشی اختیارہ كرفي برمائل كرتى ہے۔ حضرت مولانا روم رحمته الله عليه فرمات ہيں۔

مركه نقص خولین را دیدو شناخت

ترجمه : جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پیجان لیا وہ اپنی تکیل میں تیز دوڑ آ

اور اگر اس عمل کو جاری نہ رکھا جائے اور ذاتی احتساب و محاسبہ ترک کر دیا جائے تو انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ جب انسان رکھ اور تکلیف۔ آزمائش و امتحان میں اللہ تحالی کو پکار تا ہے اور مدد چاہتا ہے اور تائب ہوتا ہے۔ وکھ سے نکال دیتا ہے۔ دکھ سے نکال نے کا مقصد میں ہوتا ہے کہ وہ دیکھے یہ انسان سچا ٹابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ تحالی کے ساتھ لگ جائے تو وہ سچا ٹابت ہوتا ہے۔ اگر بھول جاتا ہے تو اللہ تحالی اسے پھر دوسری بار مملت دے کر دیکھتا ہے جب اس بار بھی وہ مصیبت سے نکانے کے بعد سچا ٹابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھول جاتا ہے نکائے کے بعد سچا ٹابت نہیں ہوتا تو وہ فاستوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔

# الله تعالى رخ كا بھى امتحان ليتا ہے

حفرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضیات اعمال کو نہیں رخ کو ہے۔ اور اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ سب سے براا عمل شیطان کا تھا۔ اگر ساری دنیا کا عمل ایک طرف اور اس کا عمل دوسری طرف رکھ دیا جائے تو اس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے لیکن اس کا رخ درست نہیں تھا للذا راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اس کے پیش نظر دیگر آزمائش اور امتحانوں کے علاوہ مومنین کے رخ کی بھی آزمائش کی جاتی ہے متذکرہ بالا آیات میں رخ کی آزمائش کی جا رہی ہے اور ایمان کے دعویداروں سے بات ہے کہ قبل از وقت بنا کر آزمائش کی جا رہی ہے اور ایمان کے دعویداروں کے رخ کا جائزہ لینے کا تھم بھی دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که الله تعالی حالت احرام میں

شکار کی ممانعت کرکے خواہ کمزور شکار ہویا چھوٹا ہو آزما رہا ہے کہ تم ان کا شکار کرنے سے بیجتے ہویا نہیں تاکہ فابت ہو جائے کہ سرا" اور اعلامیہ کون اطاعت کرتا ہے۔

حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی کا قول ہے اگر کمی نے اپنی حالت اجرام میں اراد آ" قتل صید کا قصد کیا ہو تو اس کا گناہ کفار ہے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا تو اجرام ہی باطل ہو جاتا ہے۔ احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمان اصحاب رضوان اللہ علیم اجمعین ہے بھی جُوت ماتا ہے کہ خطا ہے قتل کرنے کی صورت میں کفار ونیا پڑی گا لیکن عمدا "شکار کرنے والا کفارہ کے ساتھ گناہ گار بھی ہوا لیکن خطا والا گناہگار نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے کفارہ اس لئے داجب کیا ہے کہ اس کے حکم کی جو مخالفت کی ہے اس کی مزا پائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ محرم سے خطا اگر قتل صید سرزد ہو تو اس پر ہر قتل کے وقت یہ تکم صادر ہو گا لیکن اگر وہ عمدا قتل کرے تو پہلی دفعہ میں تو یہ سزا اس پر عائد ہو گا لیکن اگر وہ عمدا قتل کرے تو پہلی دفعہ میں تو یہ سزا اس پر عائد ہو گا لیکن اگر وہ عمدا قتل کرے تو پہلی دفعہ میں تو یہ سزا اس پر عائد ہو گا لیکن اگر دہ علی صاحب اجرام نے شکار کیا اس پر فدیہ کی سزا عائم کی گئ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اجرام نے شکار کیا اس پر فدیہ کی سزا عائم کی گئ اس نے دوبارا یہ جرم کیا تو آسان سے آگ انزی۔ بھی گری اور اسے جلا ویا۔

### عورتوں کے ایمان کی برسال

صلح حدیدیے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے ورمیان جو شرائط طے ہوئی تھیں ان بیں سے ایک ریہ بھی کہ جو کافر سلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اسے اہل مکہ کو واپس کر دیا جائے گا لیکن قرآن حکیم نے ان بین سے عورتوں کو مشنئے کر دیا کہ جو عورت ایمان قبول کرکے آئے واپس نہ کی جائے۔ اور ان کا امتحان لے لیا جائے۔ حضرت ابن عباس کرکے آئے واپس نہ کی جائے۔ اور ان کا امتحان لے لیا جائے۔ حضرت ابن عباس مرت کے دورتوں کا امتحان کی قتم کھا کرنچ بچ کے کہ وہ امتحان کس طرح کرتے ہیں ؟ فرمایا اس طرح کہ خدا کی قتم کھا کرنچ بچ کے کہ وہ امتحان کس طرح کرتے ہیں ؟ فرمایا اس طرح کہ خدا کی قتم کھا کرنچ بچ کے کہ وہ

اپنے خاوند کی ناچاتی کی وجہ سے نہیں آئی۔ صرف آب و ہوا اور زمین کی تبدیلی کے لئے بطور سیرو سیاحت نہیں آئی۔ کی دنیا طلبی کے لئے نہیں آئی بلکہ اس نے صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت میں اسلام کی خاطر ترک وطن کیا ہے۔ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ قتم دے کر ان سوالات کا کرنا اور خوب آزما لینا یہ کام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرو تھا۔ اگر آزمائش میں لینا یہ کام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرو تھا۔ اگر آزمائش میں کسی دینوی غرض کا پید چل جاتا ہے۔ تو انہیں واپس لوٹا نے کا حکم تھا۔ مثلاً میاں میوی کی ان بن کی وجہ سے یا کسی اور شخص کی محبت میں چلی آئی ہے وغیرہ۔

مومن عورتیں کافروں پر اور کافر مرد مسلمان عورتوں کے لئے حلال نہیں۔ یہ رشتہ حرام ہے۔ اور نہ ہی کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی مسلمانوں کو کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ (حصہ ہشتم) آیات متعلقہ گھریلو زندگی اور طرز معاشرت

(۱۳۲) اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شار کرو۔ بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دینا چاہیے۔ (سورۃ احزاب آیت ۲۹)

(۱۳۵) اے ایمان والو ! تہیں طال نہیں کہ زبردسی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لئے روک نہ رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے۔ اس میں سے پچھ لے لو۔ ہال یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھی برائی اور بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اگر تم انہیں با پند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم انہیں با پند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ (سورة النہاء آیت ۱۹)

(۱۳۲) اے ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ چنچ ہوں اینے آنے کے تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی

ضروری ہے۔ ہمانہ فجرسے پہلے اور ظهرکے وقت جب تم اپنے کیڑا آبار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ بیہ تنیول وقت تمہاری ظوت اور بردہ کے بیں۔ ان وقتوں کے سوانہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس بین ایک دو سرے کے باس بھڑت آپ موانہ و تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس بین ایک دو سرے کے باس بھڑت آپ موانہ والے ہو۔ اللہ تعالی اس طرح کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ (سورة نور آیت ۵۸)

(۱۳۷) اے ایمان والو! تہمارے آئین میں دو شخص وصی ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں کے کسی کو موت آنے گئے جب وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہول کہ ویندار ہول اور تم میں سے ہول۔ یا غیر قوم کے دو شخص ہول اگر تم کمیں سفر میں گئے ہو۔ پھر تم پر واقعہ موت کا پر جائے اگر تم کو شبہ ہو تو ان وونوں کو بعد نماز روک لو۔ پھر وونوں خداکی قتم کھائیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابت وار بھی ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گئے۔ ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہول گے۔ ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہول گے۔ (سورۃ مائدہ آیت کوم)

(۱۳۸) اے ایمان والو! اینے گھوں کے سوا اور گھوں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرد۔ یمی تمہارے لئے سرا سر بہتری ہے تاکہ تم نفیحت حاصل کرد (سورۃ نور آبیت ۲۷)

(۱۳۹) اے ایمان والو ! جب تک تہیں اجازت نہ دی جائے تو بی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لئے بھی اجازت کے بعد جاؤ سیر نہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے۔ اور کھانا پہنے کا انظار کرتے رہے بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو جایا کرو۔ بھروہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تمہاری ہیہ حرکت ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن وہ کاظ کر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی بیان حق میں کسی کا لحاظ میں کرتے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ادوائی رضی اللہ نقالی علیہن سے کوئی چیز طلب کرو تو اللہ علیہ والہ وسلم کی ادوائی رضی اللہ نقالی علیہن سے کوئی چیز طلب کرو تو

پردے کے پیچھے سے طلب کیا کرو۔ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگ کی ہے۔
ہے۔ نہ تمہیں بیہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تکلیف دو اور
نہ تمہیں بیہ حلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد کسی وقت بھی آپ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیویوں رضی اللہ تعالی علیہن سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریہ بہت براگناہ ہے۔ (سورة احزاب آیت ۵۳)

(۱۲۰) اے ایمان والو! تہمارے مال اور تہماری اولاد تہمیں اللہ تعالی کے ذکر سے فافل نہ کر وے جو ایما کریں وہ برے ہی زیان کار ہیں۔ (سورة منافقون آیت ۹)

(۱۳۱) اے ایمان والو! تمهاری بعض بیویاں اور بعض بیج تمهارے دشمن بیں۔ خرادر ان سے ہوشیار رہنا اور اگر تم معاف کر دو اور در گزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالی بخشنے والا مهرمان ہے۔ (سورة تغابن آیت ۱۳))

(۱۳۲) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ جنہیں جو تھم اللہ تعالی رہتا ہے اس کی نا فرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم کیا جاتا ہے بجا لائے ہیں۔ (سورة تحریم آیت ۲)

## خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں گرملو ازد واجی زندگی میاں ہوی کے تعلقات۔ بچول کی گرداشت و حفاظت و تربیب۔ مال و اولاد کی دین دشمنی اور اپنے اور دوسرول کے گرداشت و معاشرت کا ذکر ہے گھوں میں جانے کے متعلق شرعی ادب 'آداب اور احکامات معاشرت کا ذکر ہے ازدواجی زندگی کے روشن اور آلریک پہلو

کھ ملو ازدواجی زندگی کا آغاز مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے

سے ہوتا ہے۔ اور سے زندگی اسلام اور شرافت ذاتی کے ساتھ برکنی چاہیے۔ شاوی کے لئے وکھ بھال کے وقت لڑکا موجود ہوتا چاہیے کیونکہ شاوی ایک طرح کی بھے ہے اور بھے ہمشہ حاضر مال کی ہوتی ہے۔ وہ لڑکے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ یمال طے کرکے لڑک کو باہر بھی دیت ہیں ہے وزست نہیں ہے۔ شاوی کا مقفد چونکہ بھائے نسل انسانی ہوتا ہے اس لئے بردی عمر کی عورت جس کی عمر پیچاس سال یا اور ہو اس کی ساتھ شادی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہوس رانی ہے۔

شادی کے دفت حق مر باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے دیے والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ کہ مر اچھی طرح دو اس لئے لڑی والوں کو مر باندھنے کا حق نہیں ہے۔ لڑک والوں سے صرف اتنا کمہ دینا چاہیے کہ جو ادا کر سکو اتنا باندھو۔ بعض او قات طالات ایسے کروٹ لے لیتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اسے طلاق دینا پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر مر مقرر ہو چکا ہو تو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں اگر مر مقرر ہو چکا ہو تو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں اگر مر مقرر ہو چکا ہو تو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں آدھے مرک عورت مستحق ہے۔

اگر عورت فلحشته" مسته" کی مرتکب ہو تو اس صورت میں جائز ہے کہ اس سے مراوٹا لیا جائے۔ علاوہ ازیں کسی صورت میں بھی عورت کی بود و باش میں تنگ کرنا یا، تکلیف دینا کہ وہ مجبور ہو کر اپنا سارا مرچھوڑ دے یا اس میں سے کچے چھوڑ دے۔ یا اس میں سے کچے چھوڑ دے۔ یا اپ کسی اور واجی حق وغیرہ سے دست برداری پر آمادہ ہو جائے قطعاً درست و واجب نمیں ہے۔ اور جب تک عورت دین میں حاکل نہ ہو اسے طلاق دنیا ناجائر سے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شوخص وہ ہے جو اپنی گھروالی کی ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہو۔ میں ایعنی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اپنی ہویوں سے بہت اچھی گھرواری برتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہت لطفت و کرم۔ زم اخلاقی نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہت لطفت و کرم۔ زم اخلاق

اور خنرہ پیثانی سے پیش آتے تھے۔

حضرت ابو اسحاق مبیعی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمّان بن خطعون رضی الله تعالی عنه کی بیوی حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطرات رضی الله تعالی علیہن کے پاس آئیں ان کا پیٹا پرانا لباس تھا اور خراب ہیئت تھی۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطرات رضی الله تعالی علیہن نے ان سے دریافت کیا۔ "متہیں کیا ہوا ؟ " انہوں نے عرض کیا "میرے شوہر رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں" حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی کے اس قول کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی کے اس قول کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمّان بن مطعون رضی الله تعالی عنه کو بلایا اور فرایا۔ " کیا تہمارے لئے میرے اظاق کی پیروی نہیں ہے ؟ "حضرت عمّان بن مطعون رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا۔ " کیوں نہیں ہے ؟ "حضرت عمّان بن مطعون رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا۔ " کیوں نہیں خرور ہے" اور الله تعالی مجھے آپ صلی الله علیہ وسلم پر قربان کرے" اس کی پھھ عرصہ کے بعد ان کی بیوی پھر آئیں۔ اچھے طیہ وسلم پر قربان کرے" اس کی پھھ عرصہ کے بعد ان کی بیوی پھر آئیں۔ اچھے لباس میں تھیں۔

اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تہماری اچھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے اس لئے مومن کی بیہ شان ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتا ہے۔ خوش سلوکی سے رہتا ہے۔ عورت کو اچھی حالت میں رکھتا ہے اور خود بھی طاقت واستطاعت کے مطابق اچھی طرح رہتا ہے۔ صبح حدیث پاک میں ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت کو الگ نہ کرے۔ اگر اس کی کی بات سے ناراض ہو گاتو کسی بات سے ناراض ہو گاتو کسی بات سے خوش بھی ہو گا۔ وظیفہ زوجیت و آرام کے لئے خلوت ضروری ہے۔ الله المومنین کے لئے اللہ تعالی نے خلوت کے تین اوقات مقرر فرما دیتے ہیں جن میں لونڈی کا ظلموں اور نا بالغ بچوں کو بھی اجازت لینے کا تھم ہے۔ پیلا وقت صبح کی نماز سے پہلے کا ہے کیونکہ وہ سونے کا وقت ہو تا ہے۔ دو مرا وقت دوپر کا ہے جب انسان دو گھڑی آرام و راحت کے لئے لیٹنا ہے اور اپنے بالائی کپڑے اتار کر سوتا ہے۔ اور

تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے۔ ان اوقات میں انسان بے فکری سے ایسی عائب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دو سرول پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ لازا تھم ہے کہ ان تین وقتول میں دہ جیب چاپ نہ گس آئیں بلکہ آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ ان وقتول میں دہ جیب چاپ نہ گس آئیں بلکہ آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ ان وقتول کے علاوہ انہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### اسلام میں باندی کی حیثیت

باندبوں کے بارے میں کئی قسم کی غلط باتنیں زبان زوعام ہیں لندا مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس کے بارے میں قدرے تفصیلا" ذکر کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باندی سے بغیر نکاح کے ازو واجی تعلقات رکھنا ورست ہے اور ان کی تعدادیر مجمی کوئی قند عن نہیں ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باندی غلاموں کو تو شرم کے تین او قات میں بغیر اذن اندر جانے کا تھم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ان سے خواہش نفسانی کو بورا کیا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بغیر ہی لونڈی ان پر جائز ہے وہ عین جابل ہیں۔ اور اسیس جان لینا جاہے اللہ تعالی ارشاد فرات بير- فمن ابتغى وراء ذلك فاو لئك هم العدون (١ : ٢٣) توجو ان ود کے سوا جابی وہی حد سے برمضنے والے بیں۔ اگر لؤنڈیوں کی تعداد پر بابندی نہ ہو تو حد سے برصنے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حد ہو تو اس کا احرام حق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا حد موجود ہے۔ اس سے صاف ہو گیا کہ لونڈیوں کی تغداو پر بابندی ہے اور ان کے متعلق بھی نکاح کے احکامات وہی ہیں۔ جو آزاد عورتوں کے ساتھ ہیں۔ آگر انسیں بغیر نکاح کے رکھ لیا جائے تو بیہ بدکاری ہے اور بدکاری وہ عمل ہے جو مرد اور عورت میں بغیر نکاح کے مجامعت کی صورت میں ہوتا ہے۔

غزوات میں ہاتھ آئی ہوئی باندیاں مومینین کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ اور ان پر باندی کے وہی حقوق ہیں جو ایک گران کے ماتحت پر ہیں یعنی اس کے کھائے 'پینے' لباس' رہائش کا انتظام کرے اور اس کا خیال رکھے امانت کی حیثیت سے۔ مومنین کی الله تعالی نے شان بیان فرائی ہے۔ والڈ بن هم عن اللغو معر ضوف (۳ : ۳۷) وہ لوگ لغو ہے اعراض کرتے ہیں پر فرایا والڈ بن هم لفر و جهمہ حفظون (۵ : ۳۳) وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی مفاظت کرتے ہیں۔ پر ان کے متعلق فرایا والڈ بن هم لا منتهمہ و عهد هم واعون ۸ : ۳۳) اور وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عمد کی رعایت کرتے ہیں۔ اس لئے باندی ہے نکاح ان کے بھی اسوہ حنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے رہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے رہے وہ بری میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں ان کو آزاد کیا پر ان کی تمنا پر نکاح فرایا۔ جو باندی کو تی مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں ان کو آزاد کیا پر ان کی تمنا پر نکاح فرایا۔ جو باندی کو تی شیں ہے۔ آزاد کرے وہ برخی میں نہیں ہے۔ آزاد کرے وہ برخی خدا اور جو سے نکاح کرے اور جب باندی ہے نکاح ہو تو اس کا حق مربی لازم ہے۔ فرمان اللی ہے۔ اتو ھی اجو وہ قالمعر فی اور خوس اللہ کے مردو۔

باندی سے نکاح کرنے کا تھم اس کے لئے ہے جو آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اللہ تعالی نے اس کی سند نازل فرائی ہے وبین لمہ یستطع منکمہ طوہ ان ینکح المعصنت المومنات فمن ماملکت ایمانکم من فتیتکم المومنت (۲۵: ۳) اور جے تم بیں سے استطاعت نہ ہو بے مقدوری کے باعث آزاد مومنات سے نکاح کرنے کی تو وہ ان سے نکاح کرے جو ان کی ہاتھ کی مومن کنیوں سے ہو۔ لیکن مشرک لونڈی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ارشاد باری تعالی ہے ولامتہ مومنیہ خیر من مشرک تو ہو اعجبتکم (۲۱: ۲۱) اور مومن لونڈی مشرک لونڈی سے بہتر ہے۔ مشرکتہ ولو اعجبتکم (۲۲: ۲۱) اور مومن لونڈی مشرک لونڈی سے بہتر ہے۔ آگرچہ جہیں مشرک لونڈی اچھی گے۔

شادی کے بعد انسان کے ذھے ایک نیا کام لگ جاتا ہے۔ للذا متنبہ کیا گیا ہے

وسمن ازواح و اولاد

که مال و اولاد کی محبت میں مجنس کر الله تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ كيونكم مال و دولت كے ذريع الله تعالى انسان كوير كھتا ہے كم معصيت ميں مبتلا ہونے والے کون ہیں ؟ اور اطاعت گزار و فرمانبردار کون ہیں ؟ میرے بینے فرماتے ہیں کہ اولاد کے لئے مال جمع کرنا اور اس کے لئے تمام ذرائع مہیا کرنا بہت برا شرہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب انسان سارا کچھ صرف اور صرف اپی اولاد کے لئے کرما ہے۔ تو شر سے پہلو تھی ممکن نہیں ہے فرمان رہی تو سے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ کیا بھائی کی اولاد اپنی اولاد نہیں ہے۔ لندا مستحقین کے بچوں کو بھی بیار کرنا اور چیزیں دینا حق ہے۔ لیکن اس حقیقت سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور غیر شعوری طور پر بیر سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ رب جو سب کو پالتا ہے وہ ہماری اولاد کو نمیں دے گا۔ اس سے برا اور شر بھلا کیا ہو گا۔ اس کتے فرمایا گیا ہے کہ بعض عور تیں اپنے مردول کو اور بعض اولادیں اینے والدین کو یاو خدا ور نیک عمل سے روک دیتی ہیں۔ جو در حقیقت دشمنی ہے۔ اس کئے این کی ملہ ان کی ناجاز ضروریات اور فرمائتوں کو بورا کرنے یر مقدم رکھنی چاہئے۔ بعض او قات ایہا بھی ہو تا ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے تو عورت مجھتی ہے یہ ابنا وقت اچھے مقصد پر ..... دینی علوم حاصل کرنے پر .... نا صحین کی محبت و معیت میں صرف کرے گاتو یہ کہتی ہے بچہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور وہ بي كے ساتھ اس طرح مشغول ہو جانا ہے كہ سب كھ بھول جانا ہے۔ يہ بھى فتنه اولاد اور شرکی ایک صورت ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موجود ہو اس میں وسروں کا حصہ رکھنا اور حقد اروں میں تقتیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو پورا جانا اور اس پر پورا رہنا توکل ہے جو بیوی بچے توکل میں باعث رکاوٹ بنیں وہ دہمن وعدو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ نے آئی بیوی کو وو سوٹ بنا کر دیے ہیں اور وہ کہتی ہیں ہوئے والی بات کہتی ہیں ہوئے والی بات سے اس کری حقد اور کی ضرورت ہے تو یہ توکل میں حائل ہوئے والی بات ہے۔ اس طرح آپ کسی حقد ارکو ایک سو روپے اپنے اور کے کے سامنے دیتے ہیں اور د

وہ کتا ہے کہ بیں روپے جھے بھی دیں تاکہ فضول اڑاوں تو یہ بھی توکل میں دخل ہے۔ کوئکہ جب اولاد باب کی تقتیم پر تنقید کرے تو توکل میں رکاوٹ ہے اس سے بختا جا۔ سر۔

ساجرادہ رضا حبین فرماتے ہیں دسمن بیوی اور اولاد سے چار طریقوں سے بچا سکتا ہے۔

اولا" : قول سے ! اس کو سمجھاویں کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی راہ سے علیمدہ بات کی ہے توبہ کرو۔ اور وعدہ کرد آئندہ ایسی بات نہیں کروگی یا کرد گے۔ چرہم اسحفے رہ سکتے ہیں۔

ثانیا" : علم سے! ان سے معاملہ شاہد کی صورت سے ہو تو بیہ عمل سے بچنا ہے۔

والنا" : عمل سے ! این علم کی این شاہر کے علم سے تقدیق کر تا رہے۔

ربعا" : خلوص سے ! شاہر کے فرمان کو بلادلیل مانے۔

بجول کی تعلیم و تربیت

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسین 'منافقین اور کفار کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب پاک ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اللہ اپاک ہی بھیجتا ہے لیکن مومن اور مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتے ہی جاعت سے ملا دیا جاتا ہے جبوت اس کا یہ ہے کہ مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں اذان اور دو سرے میں تجبیر سائی جاتی ہے۔ اذان و تحبیر یہ دونوں اقامت جماعت کی شادت ہیں۔ تھم خداوندی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس لئے جس طرح انجی فصل لینے کے لئے زیج کی مفاظت کی جاتی ہے اور وہ کھر پوڈے کی دیکھ جمال کی جاتی ہے اور اور وہ کھر پوڈے کی دیکھ جمال کی جاتی ہے اور اگر زیج کی حفاظت کی جاتی ہے اور

خراب ہو جائے تو انجی فصل کی توقع عبث ہے۔ اسی طرح اولاد سے تعلق خدائی مہمانوں کاسا ہو۔ ان کو راہ راست پر رکھنے کا حق ادا کیا جائے تو رہے تعلق رضائے اللی کے لئے ہو گا اور دائمی ہو گا۔

میرے سے تھے رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مدت رضاعت سے بیجے کی بلوغت تک اسے خدائی ممان سمجھا جائے۔ بچوں سے ایک ساپار نہ کرنا بری بات ہے۔ فرمان کے مطابق وھیان رکھنا چاہیے۔ بولنے سے لے کر اس کی بلوغت تک اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس طرح کی جائے کہ وہ اسباب کی بجائے مسبب کے تالع رہے ورنہ علم غیرے فساد ضرور ہو تا ہے۔ اس دوران میں جہال اور جب بیج کو مستمجھانے کی ضرورت محسوس ہو تو اسے بیار سے سمجھایا جائے۔ جو بچہ تھم کے درجے میں ہو اسے علم دینا چاہیے اور جو مشورے کے درے میں ہو اسے مشورہ دینا چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیچ کو اسینے باپ کو دوست بنانا چاہیے۔ باب بھترین دوست ہو تا ہے۔ کوئی باب اسینے بیٹے کو برا مشورہ نہیں دیتا۔ یمال تک کہ چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کا لڑکا چور ہے اور جب لڑکا بات کرے تو اسے آرام سے سمجھا وے۔ سمجھانے کی کئی صور تیں ہیں مثلاً جلب بچہ سودا خرید کر لائے اور وہ ٹھیک نہ ہو تو ووسری مرتبہ نیچے کو خود لے کر بازار جائے اور بتائے کہ مودا کس طرح خریدتے ہیں۔ بیچے کو جو کام کما جائے اور وہ کر آئے تو اس میں تفض نہیں نکالنا جاہیے بلکہ یہ كمنا چاہيے كه بهت الحجھا ہے مير كهنا كه تم استے بڑے ہو گئے ہو كتنا برا سودا لائے ہو۔ حمیں عقل نمیں ہے۔ کب تک بیوقوف رہو کے اس کی مخصیت کو توڑ دیتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کریا تا کہ کیا کرے۔ اس کا اثر اس کی ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ

گھروالوں کو اگ ہے محفوظ و مامون رکھنے کے لئے ضردری ہے کہ انہیں علم و ادب سکھایا جائے اور علم دنیا و کب سکھانے ہے پہلے انہیں علم دین سکھایا جائے۔

اس سے انہیں دنیا اور دنیا کی کثافتوں پر غالب آنے میں مدد ملے گی۔ حضرت قادہ رحمته الله عليه فرماتے ہیں۔ که انہیں الله تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے علم قائم رکھو۔ اور انہیں احکام خداوندی بجا لانے کی تاکید کرتے رہو۔ نیک کامول میں ان کی مدد اور برے کامول پر انہیں ڈانٹو ڈیٹو۔ اکثر لوگ اینے بچوں کو مارتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو بیر کہ مستقبل مین خود زنده ره سکین۔ وه اگر بردھے لکھے ہیں تو نیجے کو اس کئے برهاتے ہیں که وه ردھے لکھے کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ دو سری وجہ سیرے کہ سمجھتے ہیں کہ مارنے سے وہ ان کو اسینے رنگ میں وصال لیں کے جس رنگ میں وہ آئندہ بچول کی صورت میں زندہ رہنا جاہتے ہیں۔ یہ انداز حق سے تعلق نہیں رکھتا۔ بیچے کو اس کئے مارنا چاہیے کہ وہ حق کی راہ پر گامزن ہو۔ مند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہتے سنتے رہا کرو۔ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اسے مار کر دھمکا کر بڑھاؤ' حقیقت تو سیر ہے کہ جو والدین اولاد کو دین پر رکھتے ہیں وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور جو اولاد کو دین پر رکھنے کی بجائے زینت دنیا کو ان کا مقصود بنا دیتے ہیں وہ خلق اللہ کو تبریل کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور تھم خداوندی کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے سے کہ جو حق پر رہتا ہے بچوں کو حق پر رکھتا ہے وہ دین قیم پر ہے۔ جس کی میر صورت تهیں وہ بے علم ہے اور اپنی ہی خواہش کو حق جانتا ہے۔

# تعلقات کی ڈوریاں محبوں کے رشتے

جمال زندگی ہے وہال زندگی کی رونقیں بھی ہیں..... نفرتیں بھی ہیں..... واقفیت بھی ہیں..... واقفیت بھی ہیں..... واقفیت بھی ہیں..... واقفیت بھی ہیں..... ملاقاتیں بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں۔ لیکن ہربات اور ہر کام کے کرنے کا ایک ڈھنگ..... ایک انداز.... ایک طریق ہوتا ہے۔ اچھا اور برا..... غلط اور ایک دھنگ

سیح ..... مستحن اور غیر پندیده ...... اگر بدایت کی روشی میں بات اور کام کیا جائے اور راحت اور عزت نفیب ہوتی ہے اور اگر فرمان کے ظاف کیا جائے و شرمندگی و ذات دامن تھام لیتی ہے۔ زندگی کے ہر معالمے کی ڈور تعلقات سے بندھی ہوتی ہے اور انسان محد سے لے کر لحد تک۔ لحد سے لے کر لیوم جزا تک اور یوم جزا سے لے کر جنت و دوزخ تک تعلقات کے دائرے میں ہی گومتا رہتا ہے۔ تعلقات کے یہ دائرے بین ہی گومتا رہتا ہے۔ تعلقات کی بنا پر دائرے بین ہی ہوتے ہیں۔ انہیں تعلقات کی بنا پر دائرے بیت ہوتے ہیں۔ انہیں تعلقات کی بنا پر دنیا میں ایک دوسرے کے گھر بھی جانا براتا ہے۔

شرعی ادب و علم میہ ہے کہ جب سی کے گھر جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے اجازت ما نكو جب اجازت مل جائے تو يہلے سلام كرو۔ أكر يبلى مرتبہ اجازت طلى ير جواب نہ ملے تو پھراجازت مانگو۔ تین مرتبہ مانگنے کا طریقتہ رہے کہ پہلے سلام کرد پھر اجازت ما تکو۔ سیجے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موئی رضی اللہ تعالی عند حضرت سیدنا عمر فاروق رصی الله تعالی عنه کے ہاں تشریف کے گئے تین مرتبہ اجازت طلب کی۔ جب کوئی نه بولا تو آپ رضی الله تعالی عنه وایس لوث گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے لوگول سے فرمایا۔ دیکھو عبداللہ بن قیس رضی الله تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں انہیں بلا لو۔ لوگ گئے دیکھا تو وہ چلے گئے ہیں۔ واپس آن کر حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كو خبر دى دوباره جب حضرت ابو موسى اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنما كي ملاقات موتى تو حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے بوچھا۔ "و آپ کیول ملے گئے سے ؟"جواب دیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ تین مرتبہ اجازت جائے کے بعد بھی اگر جازت نہ ملے تو واپس لوث جاؤ میں نے تین بار اجازت جاہی۔ جب جواب نہ آیا تو اس طدیث پر عمل کر کے واپن لوث کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس جار عورتیل گئیں۔ اجازت جابی کیا ہم آجائیں ؟ آپ رضی الله تعالی عنهائے فرمایا۔ دونہیں تم میں جو اجازت کا طریقه جانتی ہواہے کمو کہ وہ اجازت لے۔ تو ایک عورت نے پہلے سلام کیا

بھر اجازت مانگی۔ خصرت عاکشہ صدیقتہ رضی اللہ نتعالی عنها نے اجازت مرحمت فرما دی۔

کسی کے گر جانے کا دو سرا اصول یہ ہے کہ گر کے دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونا درست نہیں بلکہ دائیں بائیں قدرے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے حدیث بشریف میں ہے کہ اگر کوئی تیرے گر میں تیری اجازت کے بغیر جھانگنے لگے اور تو اسے کنگر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھے کوئی گناہ نہ ہو گا۔

ملاقات کے لئے جانے کا تیبرا اصول ہے ہے کہ پوچھے پر اپنا نام بتایا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے والد مرحوم کے قرضے کی اوائیگی کے فکر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دروازہ کھنگھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 'کون ہے ؟' حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا۔ 'دمیں'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 'دمیں' میں'' گویا میں کنے کو ناپند فرمایا۔ اس لفظ کو ہر محض اپنے لیے کمہ سکتا ہے۔ اس سے اجازت طلبی کا اصلی مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھی جانا ہو تو ضرور اجازت لے لیا کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ میرے فاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے پاس گریس آتے تو کھنگھار کر آتے۔ بھی بلند آواز سے دروازے کے باہر کس سے باتیں کرنے گئے۔ تاکہ گھروالوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو جائے۔

گرمیں داخلے کی وقت اجازت طلب کرنے کا منتاء و مقصود ہی ہیہ ہے کہ بردے کا اجتمام کرلیا جائے۔ صحیحین میں ہے کہ تین باتیں سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں جن کے مطابق رب العالمین نے احکام نازل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ صلی اللہ علیہ

وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ بنائیں تو بہتر ہو۔ اللہ تعالی کا بھی ہی علم ابرا کہ وسلم کو واتع فلہ والم کو اللہ علیہ وسلم کو ازدواج مطہرات غیرت کی وجہ سے بچھ کئے سننے لگیں تو حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ "کسی غرور میں نہ رہنا۔ اگر محبوب غدا صلی اللہ علیہ وسلم تہیں بھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر یویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے گا" چنانچہ بھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر یویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے گا" چنانچہ کی آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروے کا تھم نازل ہوا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک اور موافقت بھی موجود ہے اور وہ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ صحیح مسلم شریف میں ایک اور موافقت بھی موجود ہے اور وہ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ سے۔

### أواب وعوت

بردہ مردوں اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم بین سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے تو اسے دعوت قبول کر لینی چاہیے خواہ نکاح کی ہویا کوئی اور لیکن بقول حضرت مجاہد و قادہ رہم اللہ علیہ کھانے کے پکنے اور اس کے تیار ہونے کے وقت ہی نہ پنچو۔ جب سمجھا کہ کھانا تیار ہوگا جا گھنے۔ بیہ خصلت اللہ تعالی کو بہند نہیں ہے۔ یہ طفیلی بننے کی حرمت پر دلیل ہے۔ اس سے بیہ خصلت اللہ تعالی کو بہند نہیں ہے۔ یہ طفیلی بننے کی حرمت پر دلیل ہے۔ اس سے پردے کا اجتمام مشکل ہو جاتا ہے اور نہ ہی بعد باز دعوت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا جا ہے۔ برسے اہل خانہ کو تکلیف ہو۔

#### موت اور وصي

موت د حیات لازم ملزدم ہیں۔ ان دونوں کا آبیں میں چولی دامن کا ساتھ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت وصال کا دروازہ ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی وصال یا جائے تو اس صورت میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ اور صبر جمیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
لیکن اگر حادثہ موت گھرنے باہر دوران سفر پیش آجائے تو وہ دصی مقرر کر دیے۔
جھرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک آؤی کے سفر کیا ہو۔ اس اللہ

کے ساتھ مال ہو تو اگر مسلمانوں میں سے دو آدمی پائے تو اپنا ترکہ ان کے سپرد کر دے اور دو مسلمان گواہوں کو بھی اس پر گواہ بنا لے۔ بید وصی بنانے کی صورت ہے۔ اگر ان دونوں کو ابول میں وصابیہ اور شمادہ کے ان دونوں گواہوں میں وصابیہ اور شمادہ کے دونوں اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔

سفریس وصیت کے وقت جب مسلمان موجود نہ ہوں تو غیر مسلم ہی سی۔
یہاں اس بات کا جواز نکاتا ہے کہ سفریس وصیت کے وقت جب مسلمان موجود نہ ہوں
تو ذمیوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت شریح رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ سفر اور
وصیت کے وقت کے سوا یمبود و نصاری کی شہادت کی اور وقت جائز نہیں ہے۔ بجر
امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بقیہ تنیوں آئمہ عظام رحمہ اللہ علیم نے مسلمانوں پر اہل
ذمہ کی شمادت جائز نہیں سمجی جبکہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ذی کی گواہی ذی پر جائز
قرار دیتے ہیں۔ حضرت زہری رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ طریق سنت یمی ہے کہ کافر
کی شمادت نہ سفر ہیں جائز ہے اور نہ حضر میں شمادت کا حق صرف مسلمان ہی کو

# (حصه تنم) آیات متعلقه معاشرتی و ساجی زندگی

(۱۳۳) اے ایمان والو! کوئی جماعت دو سری جماعت سے سمسنر نہ کرے۔
مکن ہے کہ بیہ اس سے بہتر ہو اور نہ عور نیں عور نوں سے ممکن ہے کہ بیہ ان سے
بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دو سرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔
ایمان کے بعد گنگاری برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ (سورہ حجرات آبیت ۱۱)

(۱۳۳) اے ایمان والو! بہت کثیر ظن سے بچو۔ بیٹک بعض ظن گناہ بیں اور سے بہو۔ بیٹک بعض ظن گناہ بین اور سے بھی سے کوئی بھی سے کوئی بھی اسے کوئی بھی ایپ مردہ بھائی کا گوشت کھانا بیند کرتا ہے۔ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اور اللہ

تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بیٹک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہرمان ہے۔ (سورہ جمرات آبت ۱۲)

(۱۳۵) اے ایمان والو ! تم جب سرگوشیان کرتے ہوتو یہ سرگوشیان گنگاری اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوں۔ بلکہ نفع رسانی اور پر ہین گاری کی باتوں پر آئیں میں جادلہ خیالات کرو اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بش کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔ (سورہ مجادلہ آیت ۹)

(۱۳۲۱) اے ایمان والو! جنب تم رسول صلی الله علیه وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ وے دیا کرو۔ یہ تمهارے حق میں بهتر اور اطهر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بیتک الله تعالی بخشنے والا مهران ہے۔ (سورہ مجاولہ آیت ۱۲)

( ٢ ١١) اے ايمان والو! جب تم آيس ميں ايك دوسرے سے ميعاد مقرر بر قرض كا معامله كرو تو اسے لكھ ليا كرو۔ اور لكھنے والے كو چاہرے كه تمهارا أيس كا معاملہ عدل سے لکھے کاتب کو جاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جینے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کھ کھٹائے مہیں۔ جس سخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر ناوان ہو یا کمزور ہو یا بیہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا وے اور اینے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو۔ اگر دو مرد نہ ہول تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کرو تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد ولا دے۔ گواہوں کو جاسیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ كريں۔ قرض كو جس كى مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو يا برا ہو لكھنے ميں كابلى نه كرو۔ خدا کے نزدیک سے بات بہت انصاف والی ہے۔ اور گوائی کو بھی زیاوہ ورست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی۔ ہال بیہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نفتر سجارت کی شکل میں ہو جو آبیں میں تم لین دین کر رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے

میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ نہ تو لکھنے واتلے

(۱۲۸) اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرو اور جو سود باتی رہ گیا ہے چھوڑ دو۔ اگر تم سے مج مومن ہو۔ (سورہ البقرہ آبت ۲۷۸)

(۱۳۹) اے ایمان والو! بردها چردها کر سود نه کھاؤ اور الله تعالی سے ڈرتے رہو آکہ فلاح باؤ۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۳۰)

(۱۵۰) اے ایمان والو! عمد و بیان بورے کیا کرو تمہارے لئے موبی چوبائے طلال کئے جاتے ہیں۔ بجران کے جن کے نام براہ کر سنا دیئے جائیں گے۔ گر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے تکم کرتا ہے۔ (سورہ ماکدہ آیت)

(۱۵۱) اے ایمان والو! تم للمیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ۔ راستی اور انسان کے ساتھ کو برقائم ہو جاؤ۔ راستی اور انسان کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے۔ عدل کیا کرو۔ جو تقوے سے متصل ہے اور اللہ تعالی تہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ (سورہ ماکدہ آیت ۸)

(۱۵۲) اے ایمان والو ! عدل و انصاف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور خوشنودی خدا کے لئے بچی گواہی ویے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے ہو یا اپنے مال باپ کے یا رشتے وار عزیزوں کے۔ وہ شخص آگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیاوہ تعلق ہے ہیں تم خواہش نفس کے پیچے انصاف نہ چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تمی کی تو جان لو کہ جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر اور النساء آیت ۱۳۵)

(۱۵۳) اے ایمان والو! تم پر مقولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے آزاد کے

بدلے آزاد علام کے بدلے غلام عورت عورت کے بدلے جس کمی کو اس کے بھائی کی طرف سے بچھ معافی دے وی جائے اسے بھلائی کے بیچھ لگنا چاہیے۔ اور آسانی کے ساتھ دیت اوا کرنی چاہیے تمہارے رب کی طرف سے ریہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دروناک عذاب ہو گا۔ (سورة البقرہ آیت ۱۵۸)

### خلاصه آیات

ان آیات مبارک میں معاشرتی و ساجی اصلاح کے لئے ان اہم نکات و امور کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جن کو نظر انداز کرنے سے زندگی اجیرن اور معاشرہ منہ و بالا ہوجاتا ہے مثلاً انفرادی اور اجماعی طور پر کسی کا ممسخرو نداق اڑانا۔ ایک ووسرے کے أندر عيب و نقائص چنا اور نازيا الفاظ و القابات سے نوازنا اليے فتيح و ناپنديده افعال بیں جن سے باہمی رشتہ اخوت۔ تعلقات اور محبت و مروت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ولول میں کدورتوں کے خار مغیلان مدت المدید تک روحوں کو زخی و مجروح کرتے رہتے ہیں علاوہ ازیں سمی کے بارے میں ظن قیاس کمان اور بد کمانیوں کو ول میں جگہ دینا۔ سمی کی خلوت اور تنائیوں کے بارے میں اوہ لگاتے رہنا اور غیبت و چنل خوری کو طرم انتیاز و مشغلہ بنا لینے سے قربتیں دوریوں میں اور ووستیاں و سمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ مجلسی زندگی میں باہمی سرگوشی اور کانا پھوسی اعتاد کے آبگینوں کو چکناچور کروی ہے۔ باہمی لین دین۔ عمد و پیان گواہی و شماوت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا صحت مند اور صالح معاشرے کو وجود میں لانے کے لئے اتا ہی ضروری ہے جتنا کہ توانا جسم کے اندر صحت مند خون کا موجود ہونا زندگی کے لئے جزو لایفک ہے۔

تتسخرازانا

لوگول کو حقیرو ذلیل کرنے ان کا نداق و سمنر اڑانے اور اسیں دلیل وشکر

خیال کرے ان پر چڑھ دوڑنے اور لگائی بجھائی کے ارتکاب کو اللہ تحالی نے ناپندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر اس صفت کی جزئیات میں جایا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ذاتی اور گروہی تعلقات کو کشیدہ بنانے میں جتنا نقصان اس چیزنے پہنچایا ہے کی اور چیزنے نمیں پہنچایا۔ ای لئے فرد اور جماعت کو دو سرون کا خسخر اڑانے سے منع فرمایا گیا ہے اور شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے جس فرد یا جماعت کی تحقیرہ تذایل کی جا رہی ہے جس سے مسخرا بن کیا جا رہا ہے جس کا خسخر اڑایا جا رہا ہے وہ ندان اڑانے والوں کی نسبت اللہ جارک و تحالی کے جس کا خسخر اڑایا جا رہا ہے وہ ندان اڑانے والوں کی نسبت اللہ جارک و تحالی کے زیادہ قریب ہو لیکن اپنی حماقت و خبث باطن کی بنا پر اسے نظر حقارت سے دیکھا جاتا نیادہ قریب ہو لیکن اپنی حماقت و خبث باطن کی بنا پر اسے نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ نے خسخر کی چار صور تیں بیان فرمائی

اولا" : نسب کے لحاظ سے ۔ فاندانی برتری اور نصیات کے پیش نظر دو سروں کو کمتر خیال کرنا حالانکہ ساری مخلوق حضرت آدم اور حضرت مائی حوا علیم السلام کی اولاد ہے۔ اس لحاظ سے سب ایک دو سرے کے بھائی ہیں۔ پھر نسب کے پیش نظر کسی کا مشخر اڑانا چہ معنی دارد۔

ٹانیا" : صحت کے لحاظ سے ۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہے یا ٹانگ میں نقص ہے تو کسی کو متسخر اڑانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس میں اس مخص کا اپنا قصور نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس میں کوئی جسمانی نقص ہو ؟

ربعا" : بیشے کے لحاظ سے ۔ مخلف پیٹے تقیم کار کے لئے ہیں۔ اس

کئے ہرپیٹے والے کی مناسب عزت و تکریم لازی ہے اس بنیاد پر کسی کا تمسخر ارانا اسے بیج کی نیاد کی بھلائی کے جملہ علوم اسے بیج کی زیال اور کمتر خیال کرنا گناہ ہے۔ بی نوع انسان کی بھلائی کے جملہ علوم بشارت و انذار کا حق اوا کرنے والے شاہدین سے جاری ہوئے ہیں۔ نقصان سے متعلق علوم انسان خواہشات کا اتباع کا نتیجہ ہیں۔

#### عيب لگانا

كس ك اندر كوئى عيب اس لت تلاش كيا جاتا ہے كد اسے طعنہ ديا جائے اور جو طعنہ دیتا ہے وہ فخرو غرور کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حق سے منہ موڑنے اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ طعنہ کی حقیقت رہے کہ کسی میں کسی چیز کی کمی کو اپنی غیر حقیقی فضیلت کے مقابل کر کے و مکھا جائے اور اپنی انا کو تسکین دی جائے۔ مثلاً ایک مخص اچھا کام کرتا ہے تو لکارا جاتا ہے کہ اس کی نیت تھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اس دار سے پیج جائے تو دو سراحربہ استعال کیا جاتا ہے۔ "دہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے۔" اگر اس مقام پر بھی اس پر اثر نہ ہو تو پھر اس سے جھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی دہ الجھا نہیں تو اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میہ عام صور تیں فساد کی ہیں۔ اس سے ہمیشہ دوری پیدا ہوتی ہے۔ بزرگان وین فرماتے ہیں۔ جو دو سردل پر این فضیلت کو تابت کرنے کے لئے انمیں طعنہ دیتا ہے اور ان کی پشت پیچے آن کے عیب بیان کرکے اینا امتیاز جاتا ہے وہ اگر سمی صورت کا غداق اڑا تا ہے تو سے بردی خرابی کی بات ہے۔ اگر دہ تو بتی پر طعنہ زن ہو تا ہے تو توفیق کا معطی مطلق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی سرا سر گھائے کا سودا ہے۔ اور اگر کسی کے طرز زندگی پر طعنہ زنی کرتا ہے تو اس کے اپنے طریق زندگی کی صحت کی سند کہاں موجود ہے۔ مومن کی توبیہ شان ہے کہ وہ نہ منہ پر طعنہ دیتا ہے اور نہ پیٹھ پیچے اس کے عیب بیان کرتا ہے۔ جو کسی کو طعنہ ویے کر اور کسی کا عیب بیان کر کے امتیاز جتاتا ہے اسے کوئی بھی خطرے سے خالی نہیں جانتا۔ بنداس

کے قریب ہونے سے کسی کو خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے قریب کرنے پر کوئی راغب
ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں کے بارے میں فرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ ویل لکل
همزة لموزة لعن ہر طعنہ باز عیب جو کے لئے خرابی ہے۔ طبخ مہنے دینے اور کسی
میں عیب و نقائص تلاش کرنا اکثر عورتوں کا شیوہ ہے للذا انہیں بھی تنبیہہ کی گئی ہے
کہ وہ بھی عیب گیری و نکتہ چینی ہے باز آ جائیں۔ اور اس ملعون خصلت کو حرام قرار
دما ہے۔

### برے القاب دینا

تحكم ہے كہ كى محض كى كوئى چرنہ نكالوجس لقب سے وہ ناراض ہو تا ہو۔ اس كے اندر حدت بيدا ہوتى ہو تو اس لقب سے اسے نہ بيكارا جائے كيونكہ ايمان كى حالت بيں فاسقانہ القابات سے آپس بيس ايك دوسرے كو نامزد كرنا نهايت ہى ول دكھانے والى بات ہے۔ لنذا مومن اس سے ہيشہ اجتناب كرتا ہے۔

# ظن

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خواہش جنم لیتی ہے تو ظن گمان معرض وجود میں آتا ہے اگر محبت ہو تو پھر ہر بات میں مثبت رنگ جھلکتا ہے وہاں نفی ہوتی ہی نہیں۔ اور جب محبت نہ ہو تو اس صورت خواہشات کے مطابق بات مان لی جاتی ہے۔ ظن گمان کے شکار انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ کار خیر سے منع کرتا ہے۔ اس طرح وہ ظن کی اجاع میں بوسے بوسے ایک دن غیر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس کی دو سری نشانی ہے کہ اس کا قول و عمل متند نہیں ہوتا وہ جب کی جاتی خواہشات کی نیج کی اس جب کہ اس کا قول و عمل متند نہیں ہوتا وہ جب کی متند قول کو سنتا اور متند عمل کو دیکھتا ہے تو اپنی خواہشات کی نیج کئی اسے قریب نظر آنے لگتی ہے۔ اس لئے وہ جھوٹ کے بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور خبر سے منع کرتا ہے اور جب وہ تکذیب حق اور کار خیر سے روکئے سے باز نہیں کار خیر سے منع کرتا ہے اور جب وہ تکذیب حق اور کار خیر سے روکئے سے باز نہیں اتا تو وہ اس درجے سے گرا دیا جاتا ہے۔ جہاں سے اس کی بات سی جاتی تھی اس

کئے بزرگان دین کا قول ہے کہ حق کے لئے جمد حق کی اتباع ہے اور حق کی اتباع مصاحب جق کی اتباع ہے۔ اور حق کی اتباع صاحب جق کی اتباع ہے۔ طن کی اتباع ہے نیخے کا بھی ایک راستہ ہے۔

حبیب خدا صلی الله علیه و آله وسلم کا ارشاد گرای ہے که برگمانی ہے بچو کیونکه مکان سب سے بری جھونی بات ہے۔ جب کمان ذاتی تجربے سے، عکرا تاہے تو شنید اور ظن پر استوار محل آن واحد میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ طرانی میں ہے شہنشاہ وو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ نین خصلتیں میری است میں رہ جائیں گی فال لیتا و حد کرنا اور بد گمانی کرنا۔ ایک مخص نے عرض کیا حضور صلی ابلد علیہ والہ وسلم بھران کا تدارک کیا ہے ؟ ارشاد فرمایا جب حمد پیدا ہو تو استغفار کرو۔ جب کوئی شکون کے خواہ نیک نکلے خواہ براینے کام سے نہ رکے اور جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو اور لیتین نہ کرو۔ امیرالمومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا "تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو جمال تک بچھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر معمول کرو۔ اور ظن ممان سے بچو- ابن ماجہ میں ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا "تو کتنا پاک گھرہے ؟ تو کیسی اچھی خوشبو والاہے ؟ تو سن قدر عظمت والا ہے ؟ اور کیسی بردی حرمت والا ہے ؟ اس کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کی اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تبارک و تعالی کے زریک تیری حرمت سے بہت بردی ہے۔"

سجس کا اطلاق عموماً برائی پر ہو تا ہے اور تحسن کا اطلاق بھلائی کے وجونڈ نے پر۔ میرے شیخ فرمانے ہیں کہ کسی فرد کی خلوت کے بازے میں جاننا تا کہ اس کا تمسخر ازایا جائے سجسس کملا تا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا۔ سجسس نہ کرو۔ یعنی دو مرے کی بڑائیاں اور راز تلاش نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے نہ بجش کو نہ سیس کرو۔ نہ حدو بغض کرو نہ منہ موڑو بلکہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک سجشس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو اور تحسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو اور تحسس کہتے ہیں ان لوگوں کی مرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کو اپنی باتیں سانا چاہتے ہوں۔ اور تدابر کہتے ہیں ایک وو سرے سے رک کر قطع تعلقات کرنے کو للذا ان میں سب سے خود کو بچانا مین حق ہے۔

### غيبت

لوگوں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا "یا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! غيبت كيا ہے ؟" فرمايا "ميه كه تو اپنے مسلمان بھائی کی سی الی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو۔"عرض کیا گیا "اگر وہ بات اس میں ہو جب بھی" فرمایا۔ "ہاں غیبت تو کبی ہے ورنہ بہتان اور تہمت ہے۔" ابن جریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ جس طرح تم اینے مروہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو اس سے بہت زیادہ نفرت تم كو غيبت سے كرنى چاہئے۔ حضرت سدى رحمته الله عليه فرماتے ہیں كه حضرت سلمان رضی تعالی عنه ایک سفر میں وو مخصول کے ساتھ تھے جن کی خدمت بیر کرتے تھے اور وه انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالہ عنہ آرام فرمانے لیٹ گئے اور قافلہ آگے چل بڑا۔ بڑاؤ پر پہنچ کر ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے۔ تو اپنے ہاتھوں سے انہیں خیمہ کھڑا کرنا پڑا اور غصہ سے کہا۔ دسلمان (رضی اللہ تعالی عنه) توبس استے بنی کام کا ہے کہ یکی بکائی کھائے اور نیار جیے میں آرام کرے۔" تھوڑی در میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنه بہنچے۔ ان وونوں کے پاس سالن نہ تھا تو کہا۔ "متم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ہمارے لئے سالن لے آؤ۔ " بیر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

کی خدمت میں عرض کی۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے۔ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالن ہو تو دے دیجے'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''دہ سالن کیا کریں گے اور جا کر ان انہوں نے تو سالن پالیا۔'' حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ والیں گئے اور جا کر ان سے یہ بات کی۔ وہ المحے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ممان تو سالن تو سالن نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایس تو سالن کھا لیا جب نہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ''تم نے سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گوشت کا سالن کھا لیا جب کے ارشاد فرمایا۔ ''تم نے سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گوشت کا سالن کھا لیا جب کہ تم نے اسے یوں یوں کما۔''

منداحمہ میں ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ تھے جو نہایت سری ہوئی مردار کی طرح بدبودار ہوا جلی۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ "جانتے ہو سیر بو کس چیز کی ہے یہ بدیو ان کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔" ابوداؤد میں ہے جس نے سمی مسلمان کی برائی کرکے ایک نوالا حاصل کیا اسے جنم کی اتی بی غذا کھلائی جائے گا۔ ای طرح جس نے مسلمان کی برائی کرنے پر بوشاک حاصل کی اسے اس جیسی بوشاک جنم کی پہنائی جائے گا۔ اور جو مخص سمی دو سرے كى برائى وكھائے سانے كو كھڑا ہوا اسے اللہ تعالی قیامت كے دن وكھاوے ساوے ك مقام پر کھڑا کر وے گا۔ شب معراج میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو ویکھا جن میں مرد عورت دونوں سے کہ فرشتے ان کی کرونوں سے گوشت کانے ہیں اور پھرانہیں اس کے کھانے پر مجور کر رہے ہیں اور وہ چہا رہے بیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ وہ لوگ طعنہ زن عیبت کو اور چین خور تھے۔ چین خور وہ ہو ما ہے جو دوسروں کے فساد اور جھڑے سے فائدہ اٹھا کر ایک کی بات دو سرے کو بتا کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ منزكوشي

ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ ہم لوگ باری باری رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگر کوئی کام ہو تو کر دیں۔ ایک مرتبہ زیادہ لوگ آگئے تو ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسنے میں سرور كونين صلى الله عليه وآله وسلم تشريف لائے اور فرمايا۔ "ميه سرگوشيال كيا ہو رہى ہیں ؟" کیا تہیں اس سے رو کا نہیں گیا فرمان رہی ہے کہ اس قسم کی سرگوشی جس سے مسلمان کو تکلیف پنیچ اور اسے بر گمانی ہو۔ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ان منافقوں سے بیر کام اس کئے کرا تا ہے کہ مومنوں کو غم و رہے ہو ان لوگول کی سرکوشیاں یا تو خانگی نوعیت کی ہوتی ہیں یا پھر گناہ کے کاموں پر ہوتی ہیں۔ جس میں ان کا ذاتی نقصان ہے۔ یا ظلم پر ہوتی ہیں۔ جس میں دوسروں کے نقصان کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ ہاوی برحق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم تین آدمی ہو تو وو مل کر کان میں منہ ڈال کر ہاتیں کرنے نہ بیٹے جاؤ اس سے تیبرے کا ول میلا ہو گا۔ کین اگر اس کی اجازت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن الیم کانا بھوسی جو کسی مسلمان کو ناگوار گزرے حدیث میں بھی منع ہے۔ مومنین کو صرف ایک دوسرے کی تقع رسانی اور برہیزگاری کی باتوں پر تبادلہ خیالات کرنے کا علم ہے۔ کسی کی بدخوئی کی چنل خوری وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان الیی بات کرنا جاہتا ہو جس کا اظہار دوسروں کے سامنے وہ مناسب خیال نہ کرتا ہو۔ تو اس صورت میں اسے حضور مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سرگوشی کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالی نے بیر اصول تھرا ویا کہ راز کی بات کرنے سے پہلے خرات وو۔ تاکہ بات کرنے والایاک ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ

حضرت ابن جرت رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں جو محض اوھار وے وہ کھے لے اور جو سودا بیجے وہ گواہ کر لے۔ حدیث پاک بین ہے کہ جو علم کو جان ہو جھ کر جھپائے گا قیامت کے دان اسے آگ کی لگام بہنائی جائے گی۔ حضرت عبابہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرض دیتے وقت کھا جا رہا ہو اور اس کے لئے کمی کو گواہ بننے کے لئے بلایا جائے تو اس وقت اختیار ہے کہ بلائے جانے والا محض گواہ بنے یا نہ جند لیکن جب گواہ و نے بان جب گواہ بن جائے تو صور جانا پرنے گا۔ اور ایت و لعل کی گھاکش جیس ہے۔ حدیث شریف میں جائے تو ضرور جانا پرنے گا۔ اور ایت و لعل کی گھاکش جیس ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بے بوجھے ہی گواہی دے ویا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ چموٹ گواہ وہ ہیں جو بے بوجھے ہی گواہی دے ویا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آئیں گی جن کی ضمیں گواہوں پر اور گواہیاں قبموں پر بیش بیش پھر ایسے لوگ آئیں نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے۔ یہ بذمت جھوٹی گواہی دین گے۔ یہ بذمت جھوٹی گواہی دینے والوں کی ہے۔

حضرت ابو سلیمان مرعشی رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پاک بین بہت رہے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے قرب والوں سے کہا۔ اس مظلوم کو بھی جانتے ہو۔ جو اللہ تعالی کو پکار تا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہیہ کس طرح ؟ فرمایا۔ 'نیہ وہ مخص ہے جو ایک بدت تک کے اوھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑ ھت کرتا ہے۔ پھر بدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور وہ مرا محض افکار کر جاتا ہے۔ اب بیہ غدا سے وعا کرتا ہے لیکن بورددیگار قبول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ اس نے کام اس کے فرمان کے ظاف کیا اور اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے۔ ابن مرودیہ اور حاکم میں ہے کہ تین اشخاص ہیں جو اللہ جارک و تعالیٰ سے وعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک وہ کہ جس کے گر مال اس جارک و تعالیٰ سے وعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک وہ کہ جس کے گر مال اس جارک و تعالیٰ سے وعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک وہ کہ کی کو مال اس جرافلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ وے۔ اور تیرا وہ مخض جو کئی کو مال قرض کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ وے۔ اور تیرا وہ مخض جو کئی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔

مند احمد میں ہے جو مخص میہ جاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی تکلیف و مصیبت دور ہو جائے اسے جاہئے کہ تنگی والے لوگوں پر کشادگی کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے معجد میں آتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کرکے فرمایا جو مخض کسی نادار پر آسانی کرے یا اسے معاف کر دے الله تعالی اسے جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ سنوجنت کے کام خواہش کے خلاف ہیں ا اور جہنم کے کام خواہش نفس کے مطابق ہیں۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں جو لوگ فتول سے نے جائیں۔ وہ گھونٹ جو انسان غصے کا پی لے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور تھونٹ پیندیدہ نہیں ہے۔ ایبا کرنے والے کا دل اللہ تعالی ایمان سے پر کر دیتا ہے۔ طرانی میں ہے جو مخص کسی مفلس مخص پر رحم کرکے اپنے قرض کی وصولی میں اس پر سخی نہ کرے۔ اللہ تعالی بھی اس کے گناہوں پر اسے نہیں بکڑتا یہاں تک کہ وہ توبہ كرے۔ ایک اور حدیث میں ہے كہ جو مخض قیامت كے دن خدا كے عرش كا سامير جابتا مو وه یا تو تنگی والے مخص کو مهلت وے یا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تنگی والا مخص ہو اور اس کے پاس تہمارے قرض كى ادائيكى كے قابل مال نہ ہو تو اسے مهلت دو كه مجھ اور مدت بعد اداكر دے۔ بلكه بمتربات توبير ہے كہ اليے غرباء كوانا قرض معاف كردو۔

حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض ایک مخص کے ذمہ تھا وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن وہ چھپ رہتے اور نہ طخے۔ ایک دن آئے۔ گھرے ایک بچہ نکلا آپ نے اس سے بوچھا اس نے کما ہال گھر میں موجود ہیں۔ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونجی آواز سے انہیں بکارا اور فرمایا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو آؤ باہر آؤ۔ جواب دو۔ وہ بے چارے باہر نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا۔ "کیول چھپ رہے ہو"۔ عرض کیا۔ "حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس نے فرمایا۔ "کیول چھپ رہے ہو"۔ عرض کیا۔ "حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس

ہوں اس وقت میرے ہاں رقم نہیں ہے بوجہ شرمندگ کے آب سے نہیں مانا"۔ آپ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا۔ قتم کھاؤ۔ اس نے قتم کھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے اور فرمانے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو مخض نادار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہو گا۔ المذا میں آپ کو اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں۔

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تہتر گناہ ہیں۔ سب سے برا سود مسلمان کی بھک عزت کرما ہے۔ متدرک حاکم میں ہے کہ ایبا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں۔ سووخور سے قیامت کے دن کما جائے گا کہ اپنے ہتھیار کے لے اور خدا سے اور نے کے لئے آمادہ ہوجا۔ ا سلی الله علیہ و سلم فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہے کہ سودخور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے اور اگر وہ نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مثل برے برے گھروں کے تھے۔ یوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ بنایا گیا یہ سودخور بیاج کینے والے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے پیول میں سانب بھرے ہوئے تھے۔ جو باہر سے نظر آتے تھے۔ ایک مطول حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہریر مینے جس کا مانی مثل خون کے سرخ تھا۔ تو میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں۔ وہ بمشکل تمام كنارے بر آتے ہيں ليكن كنارے بر ايك فرشتہ بہت ہے پھر لئے بيھا ہے۔ وہ ان كا منہ پھاڑ کر ایک پھرمنہ میں اتار دیتا ہے وہ پھر بھاگتے ہیں۔ پھر بھی ہو تا ہے۔ یوچھا تو معلوم ہوا ہیر سودخوروں کا گروہ ہے۔ نیہ وبال ان پر اس باعث ہے کہ سے کہ سے سے کہ شجارت بھی مثل سودخوری کے ہے۔ یہ اعتراض ان کا شریعت پر اور احکام خداوندی ير تھا۔ اور اس سے وہ سود كو مثل سے حلال جانے تھے۔

عهدو بيان

حضرت ابن جربر رحمته الله علیه اس پر اجتماع بتاتے ہیں کہ عمد و پیان خواہ

قمیہ ہویا وعدے ہوں سب کو پورا کرنا فرض ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ امانت کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو اپنی خواہش پر نہ لگایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے عبد کی رعایت یہ ہے کہ اس کو ادب سے جھایا جائے۔ اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی قدر کرنے والے ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے بے خطر معالمہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اب ماتھیوں کے عمد کو پورا کرنا بھی ہم پر حق ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمد حجہ طرح کے ہیں۔ (۱) اللہ تعالی کا عمد (۲) آپس کی بھائے تمہد وعدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند (۵) تکاح کا عمد اور (۱) قمیہ وعدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ عمد کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے طال کو طال اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ عمد کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے طال کو طال جانا۔ اس کے حرام کو حرام جانا۔ اس کی فرائض کی پابندی کرنا۔ اس کی مدبندی کی عمداشت کرنا بھی ہے کئی بات کا ظاف نہ کرد۔ کسی حد کو نہ توڑو۔ کسی حرام کام کو شام کو جاس پر بہت سختی ہے۔

### عرل و انصاف

مسلمان کی حقیقت سلامتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ بھی سلامت رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی سلامت رہتا ہے۔ یبی انصاف ہے۔ انصاف کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ لیکن جو بے انصاف ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے سے بہتر کسی کو مانتے ہی نہیں اور اس لئے بے انصاف اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے لیکن جو مسلمان ہے اور حقیقی مسلمان ہے وہ بھی بے وہ بھی بے انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔

میرے شخ فرماتے ہیں کہ انصاف اسی صورت میں ممکن ہے جب ملزم کی بات کو بوری طرح سنا جائے اور اس پر عائد کردہ الزام کو سمجھا جائے۔ اگر جرم عائد کرنے اوالے کو سچا مان لیا جائے تو کرسی انصاف پر بیٹھنے والا شخص ملزم کو غور سے نہیں سنے کا۔ عین ممکن ہے کہ مدعی ہی جھوٹا و کازب ہو۔

دور حاضری عدالتوں میں جب کوئی منصف فیصلہ کرنے لگا ہے تو گھا ہے (اگر میں درست ہول) وہ اگر کمہ کر شرط لگا دیتا ہے اب اس الگ فیصلہ کون کرے کہ وہ صحیح ہے۔ ورحقیقت یہ کالا قانون ہے۔ اسے یبودیوں نے بنایا تھا اس کی سب سے برلی نص یہ ہے کہ فرمان رابی کے خلاف بنایا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر لاعلمی میں گناہ ہو جائے تو وہ قائل معافی ہے۔ لیکن موجودہ قانون کالا قانون کتا ہے کہ لاعلمی میں گناہ ہو جائے تو وہ قائل معافی ہے۔ لیکن موجودہ قانون کالا قانون کتا ہے کہ لاعلمی قابل معافی نہیں اس لئے قانون کے تحت سی کے ساتھ عدل کرنا ناممکن

الله تعالی فرما تا ہے کہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جے رہو۔ اس سے اوھر اوھرنہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سمی کے ڈرکی وجہ سے یا سمی لانے کی بنا پر یا سمی کی خوشامد میں یا سمی پر رحم کھا کریا سمی کی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھو۔ سب مل کر عدل و انصاف کو قائم و جاری رکیس ایک دوسرے کی اس معاملہ میں مدو کریں اور خلق خدا میں عدالت کے سکے جما دیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل خیبرکے پاس ہرسال خیبری تھوروں کا تخمینہ کرنے کے لئے جایا کرتے تھے اور جو میکھ ان کے تخینہ میں آتا اس کا آدھا اہل خیبریر مقرد کر آتے تھے۔ اہل خیبر نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی کہ وہ تخینہ پیداوار سے زیادہ لگا آتے بیل اور اوهر حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه کو رشوت کا لایج ویا آب رضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ "اے الله کے دشمنو! تم مجھ کو حرام کھلاؤ کے ؟ میں تہارے پاس ایک الی ذات گرای کی طرف سے آیا ہوں جو تمام لوگوں سے مجھے محبوب ہے۔ اور تم لوگ مجھے ایسے مبغوض ہو کہ تماری تعداد کے برابر بندر اور خزر بھی ایسے مبغوض نہیں ہیں۔ لین میرا تم سے یہ بغض رکھنا اس بات پر آمادہ میں کر سکتا کہ میں تمهارے ساتھ انصاف نہ براول "۔ بیر سن کر میوو نے کیا۔ انہیں باتول لینی عدل و انصاف کی بدولت تو اسمان و زمین قائم ہیں۔

جیجین میں حضرت نعمان بن بھیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا۔ میری مال عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے کی جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ میرے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آئی اولاد کو بھی ایبا عظیہ دیا ہے ؟ عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آئی اولاد میں عدل کیا کرو۔ جاؤ میں کی ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔ چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا دیا۔ پھر فرمایا۔ دیھو کی عداوت اور ضد میں آگر میرل سے نہ ہے جانا۔ دوست ہو یا دشمن شہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ عدل سے نہ ہے جانا۔ دوست ہو یا دشمن شہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ عدل سے نہ ہے جانا۔ دوست ہو یا دشمن شہیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصر کے باشندوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آگر عرض کیا۔ "اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ! میں ظلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ پکونے آیا ہوں"۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا۔ میں نے بچھے پناہ دی۔ اس آدی نے کما۔ "میں نے ابن عمو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑ نے میں بازی لگائی اور میں اس سے آگے نکل گیا تو اس نے جھے کوڑ نے سے مارنا شروع کیا۔ اور کمتا جاتا تھا میں بوے آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ یہ بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ظرف تھا اور ان کو آئے کا حکم دیا اور اس بات کا کہ آپ لوگ کو بھی آپ ساتھ لاکیں۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ظرف تعالی عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خرا نے اور اس کو مار۔" حضرت انس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ درکا۔ یہاں تک کہ ہم رضی اللہ تعالی عنہ درکا۔ یہاں تک کہ ہم رضی اللہ تعالی عنہ درکا۔ یہاں تک کہ ہم را اور ہم پیند کرتے ہے کہ وہ مارا جائے وہ مصری مار نے سے نہ رکا۔ یہاں تک کہ ہم اور ہم پیند کرتے ہے کہ وہ مارا جائے وہ مصری مار نے سے نہ رکا۔ یہاں تک کہ ہم اور ہم پیند کرتے ہے کہ وہ مارا جائے وہ مصری مار نے سے نہ رکا۔ یہاں تک کہ ہم اور ہم پیند کرتے ہے کہ وہ مارا جائے وہ مصری مار نے سے نہ رکا۔ یہاں تک کہ ہم

نے تمناکی کہ اب یہ مصری اپنا ہاتھ اٹھا لے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھوردی پر اللہ عنہ اللہ تعالی عنہ کی کھوردی پر مار۔ اس مصری نے عرض کیا۔ "اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ! ان کے بیغے ہی نے مجھے مارا ہے۔ انہوں نے نمیں اور میں اس سے اپنا بدلہ لے چکا۔" اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا "کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے۔ حالا تکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے ؟" حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے واب دیا "اے امیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس قصہ کا پچھ علم نہیں اور نہ جواب دیا "اے امیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس قصہ کا پچھ علم نہیں اور نہ بی سے آدی میرے پاس آیا تھا۔"

تھم ہے کہ عدل و انصاف کے لئے گواہیاں اللہ تارک و تعالی کی رضاجوئی کے کے دو جو بالکل صحیح' صاف سی اور بے لاگ ہوں۔ بدلو نہیں مصیاؤ نہیں ..... چبا کر نه بولو..... صاف صاف سی شمادت دو- اگرچه وه خود تهمارے این ہی خلاف کیوں نہ ہو لیکن تم حق گوئی سے نہ رکو اور لیتین مانو کہ اللہ تعالی اینے اطاعت گزار بندوں کی مخلصی کی بہت سی صور تیں نکال دیتا ہے۔ پھھ اس پر موقوف سی کہ جھوتی شادت سے ہی اس کا چھکارا ہو گا۔ اگرچہ کہ شادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو۔ رشتہ داروں کا نقصان ہو تا ہو لیکن تم سے کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس لئے کہ حق ہر ایک پر حاکم ہے۔ گواہی کے وقت نہ تو تو نگر کا لحاظ کرد۔ نہ غریب پر رحم کرد۔ ان کی مصلحوں کو اللہ تبارک و تعالی تم سے بہت بہترجانتا ہے دیکھو کسی کے برے میں آگر خود اپنا برا نه کر او- کسی کی وستنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کرعدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا۔ بلکہ ہر حال میں ہر آن عدل و انصاف کے پیکر بنے رہو۔ (حصه دہم) آیات متعلقه امر بالمعروف و نبی من المنگر (١٥١) اے ايمان والو! بات يى ہے كہ شراب اور جوا اور بت وغيره اور قرعه کے تیرید سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تا کہ فلاح باؤ۔ (سورہ مائدہ آیت ۹۰)

(۱۵۵) اے ایمان والو! مشرک بالکل نجس ہیں۔ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹلنے پائیں۔ اگر تہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تہیں غنی کر در مے پاس بھی نہ بھٹلنے پائیں۔ اگر تہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تہیں غنی کر دے گا۔ اپنے فضل سے اگر جاہے۔ اللہ تعالی علیم اور حلیم ہے۔ (مورہ توبہ آیت رہے)

(۱۵۲) اے ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطان کی ابتاع کرے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا تھم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہو تا لیکن اللہ تعالیٰ جے باک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیح اور علیم ہے۔ (مورہ نور آیت ۲۱)

(۱۵۷) اے ایمان والو ! اللہ تعالی کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور ادب والے مینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی اور نہ ان پٹے والے جانوروں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے مانوروں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام ایر ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تہیں مجد حرام سے روکا ان کی دشنی مہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدو کرتے رہو۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالی سخت اعداب دینے والا ہے۔ (مورہ ماکدہ آیت ۲)

(۱۵۸) اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہوں اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں۔ گذشتہ سوالات اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے۔ (سورہ مائدہ آیت ۱۰۱)

(۱۵۹) اے ایمان والو! تم وہ بات نہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تم جونہ کو اس کا کمنا اللہ نعالی کو سخت نابیند ہے۔ (سورہ صف آبیت سا۔۲)

(۱۲۰) اے ایمان والو! اگر تہیں کوئی فاسق خردے تو تم اس کی اچھی طرح تفتیش کر لیا کرو۔ ایما نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کئے پر ندامت اٹھاؤ۔ (سورہ حجرات آیت ۱)

(۱۲۱) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہا کرو۔ اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ (سورۂ احزاب آیت ۲۲س۔ اس)

(۱۹۲) اے ایمان والو! الله تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی صلی الله علیه وسلم پر ورود بھیجو۔ اور اچھی طرح وسلم پر ورود بھیجو۔ اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ (سورہ احزاب آیت ۵۲)

### خلاصه تایات

ان آیات مبارکہ میں شراب ، جوا 'بت اور قرعہ اندازی کی حقیقت 'شیطان کا طریقہ ' مشرکین کی اصلیت ' اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانوں کی حرمت ' موشین کی نیکی کے امور میں سبقت ' ظلم و تعدی اور ظالموں کی معیت سے نفرت ' غیر ضروری سوالات وریافت کرنے اور بغیر عمل کے بات کرنے کی ممانعت ' فاسقوں کی خصلت اور ذکر اللہ و ورودیاک کی کثرت کے بارے میں مذکور ہے۔

### شراب مجوا من اور قرعه اندازی

الله تبارک و تعالی نے ان چاروں چیزوں کا ایک ہی جگہ ذکر فرما کر ان کو شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ حضرت ابی میسرہ رحمتہ الله علیہ سے روایت ہے کہ تحریم خمر کی آیت اتر نے سے کیا تحریم خمر کی آیت اتر نے سے کیا خضرت غمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے یہ وعا ما تکی تھی۔ "ایت اتر نے سے کیلے حضرت غمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے یہ وعا ما تکی تھی۔ "ایت ایک وی جھیج" تو دیا۔ "ا

آیت اتری شی۔ کہ اس میں نقصان زیادہ اور فاکدہ کم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آیت سائی گئ تو انہوں نے پھریہ دعا مائی۔ "اے خدا بیان شافی و کافی نازل فرما" تو سورہ النساء میں یہ آیت اتری کہ "اے ایمان والو! نشے کی عالت میں ہرگز نماز نہ پڑھو" تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن نے حی علمے الصلوة کے بعد پکار کر کما کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آگئ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وجی سا دی گئ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرمانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرمانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھر فرمانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرفاروق رضی اللہ تعالی جا میں سے بالکل رک جاؤ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے گئے کہ رک گئے۔ اے اللہ تعالی ہم رک گئے۔

حطرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل پر پردہ ڈال وینے والی ہر پینے کی چیز خرہے۔ اور ہر نشہ آور چیز چیئے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہو گی۔ لیکن اگر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول کرلی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ "اے لوگو! شراب جام ہو گئی ہے اور ان پانچوں چیزوں میں سے جس سے بھی بنائی جائے وہ شراب ہے۔ وہ چیزیں انگور' مجبور' شمر' کہیوں اور جو ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے دی متعلقات یعنی خود شراب پر' شراب پینے اور پلانے والے پر' خریدنے اور شراب کرشیہ کشید کرنے والے پر' شراب بنانے' اسے اٹھا کر بے جانے والے اور جس کی طرف کشید کرنے والے پر' شراب بنانے' اسے اٹھا کر بے جانے والے اور جس کی طرف کے جا رہا ہو اس پر اور شراب کی قبت کھانے والے' ان سب پر لعنت ہے۔

حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز کھو دی تو گویا کہ ساری دنیا کی دولت اس کو حاصل تھی چھن گئی اور جس نے نشہ کی وجہ سے جار

وقت کی نماز کھو دی تو اب اللہ تعالیٰ کو جن ہے کہ اس کو طنیتہ النبال پلائے۔ فرمایا طنیتہ العجبال اہل ناز کا پیپ ہے اور جس نے کسی بچہ کو شراب بلائی جو جرام حلال کو نہیں بہچانتا تو اس مخص کو بھی طنیتہ النبال بلایا جائے گا۔

حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ جن نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہیں کی تو آخرت کی شراب اس پر جرام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نین آدی ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے روز نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا ایک وہ جو اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہے۔ ووسرا وہ جو بھیٹہ شراب بینے والا ہے۔ تیسرا وہ جو احسان کر کے جنلا تا ہو یہ نتیوں بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت تیسرا وہ جو احسان کر کے جنلا تا ہو یہ نتیوں بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت عثان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ شراب سے بہت نیجے عثان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ شراب سے بہت نیجے رہو۔ کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔

حفرت مجابد اور طاؤس رہم اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ہر پیزجس میں قمار کا لگاؤ ہو جوا ہے۔ حق کہ بچوں کا شرطیں لگا کر منظے یا کوٹیاں کھیٹا ہیہ سب جوا ہے۔ اسلام آنے تک بیہ جوا زمانہ جاہلیت میں خصوصیت کے ساتھ کھیلا جانا تھا' اور آج کی نام نماد مهذب ونیا میں بھی جوا ان گنت طریقوں سے کھیلا جانا ہے۔ حضرت زہری رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ جوا یوں ہوتا تھا کہ اموال و اثمار پر پانے چھیئے جاتے تھے اور اس طرح جوئے کے ذریعے ان پر قبضہ کیا جانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح جوئے کے ذریعے ہو کھیل کھیلا جانا ہے وہی جوا ہے۔ اس طرح جس چیز کو کھیلے وقت مار کر جیٹا جانا ہو وہ بھی قمار ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شطر کے یا چو سر کھیلے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں دال ویا اور اس کے خون میں ڈبو ویا ہو۔ حضرت عبدالر حمٰن رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہ میں نے اپنا ہاتھ میں کہ چو سر کھیل کو اللہ ویا دور اس کے خون میں ڈبو ویا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ چو سر کھیل کہا نہ پر بھنے کو کھڑا ہو' اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی پیپ اور خزیر کے خون ہے وضور میلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ چو سر کھیل وضور کرکے نماذ پر بھنے کے گھڑا ہوا ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دو سرے بہت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیم اجمعین فرماتے ہیں کہ "انصاب" ان پھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین قربانیاں کر کے بتوں پر چڑھاتے تھے۔ اور "ازلام" ان پانسوں کو کہتے ہیں جنہیں تقییم کر کے فال لیا جاتا ہے اور جو بھی اچھی یا بری فال نکلتی اس پر پختہ یقین کر لیتے۔ آجکل بھی یہ رسم ہندووں میں موجود ہے۔ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی یہ العت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ جمال تک بت پر سی کا تعلق ہے تو یہ دو العت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ جمال تک بت پر سی کا تعلق ہے تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جلی اور دو سری خفی۔ جلی بت پر سی مہتوں کی پوجا کی جائے جیسے ہندو کرتے ہیں اور یہ ان کے ذہب کا حصہ ہے۔ دو سری خفی بت پر سی جائے جیسے ہندو کرتے ہیں اور یہ ان کے ذہب کا حصہ ہے۔ دو سری خفی بت پر سی جائے بھی اور ازلام جتنے بھی افعال ہیں یہ شیطانی اعمال کی گندگی ہے۔ شیطان کا کام چو نکہ برکانا ہے اس لئے لوگوں کو ام الخبائم میسرمیں جٹال کر کے ان میں بغض و عدادت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور نماز سے غافل کر دیتا ہے۔

## اتباع شيطان

ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کہ شیطان کی اتباع و پیردی نہ کرو۔ کیونکہ جو اس تعین و مردود کے پیچے لگ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ بیہ تو برائی کا پیشوا اور بے حیائی کا امام ہے للذا بیہ اور کسی طرف رہنمائی کر بھی نہیں سکتا۔ اس لئے ہر قدم اٹھاتے وقت غور کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان کے قدم پر تو نہیں پڑا' شیطان کے قدم بھترم ہونے کی کئی صور تیں ہیں۔ مثلاً

ا۔ حضرت ابو رافع رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بمرتبہ میرے اور میری ہوی کے درمیان جھڑا ہو پڑا۔ وہ بگڑ کر کھنے لگی۔ ایک دن وہ یمودیہ ہے اور ایک دن نفرانیہ ہے اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں اگر تو اپنی ہوی کو طلاق نہ دے دے۔ میں نے آکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ رضی اللہ

تعالی عدیے فرایا۔ یہ شیطانی جرکت ہے اور اس کے قدم بقدم ہونا ہے۔

۱۲۔ شیطان نے چوری نہیں کی تھی ونا نہیں کیا تھا قا قبل نہیں کیا تھا اور کارش کا تھی جانا اور علم

تھا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عطائے حق کو اپنی کو شش اور کاوش کا تھی جانا اور علم

الہی میں اپنی جاہت کو وافل کرنے کا نام جمرہ اس لئے جس بات میں بحبر ہو وہ

گناہ کبیرہ ہے اور جو تکیر کرنے وہ شیطان کے قدم بقدم ہے۔ متکبر کی نشانی ہے کہ

وہ اخلاقی اقدار سے دور ہو تا ہے۔ وہ خواہشات کا غلام ہو تا ہے اور انمی کی پروی کرتا

ہے اور خواہشات جدھر لے جائیں اس کے مطابق عمل اور بات کرتا ہے۔ کیونکہ

اس کے کردار میں کیا دیت نہیں ہوتی۔

اس کے کردار میں کیا دیت نہیں ہوتی۔

۳- حضرت فضل شاہ قطب عالم فرماتے ہیں۔ جو جانتے ہوئے کہ یہ غیر کا راستہ ہے اس پر چلنے سے بچے وہ خبردار ہے اور جو جاننے کے بادجود غیر کے راستے پر گامزن ہو وہ بے خبرے اور شیطان کے قدم بفترم ہے۔

اس کے قدم بقدم ہونا ہے۔
اس کے قدم بقدم ہونا ہے۔
اس کے قدم بقدم ہونا ہے۔

وہ لوگ جو شیطان کے قدم بفترم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش ہیں انہی لوگول کو حضرت مولانا روم "مخاطب کرے فرماتے ہیں۔

کرنہ فرزند بلیسی اے عنید پس بنو میراث آن سگ چون رسید

ترجمہ: اے سرک ! اگر تو اہلیں کی اولاد نمیں ہے تو تھے اس کتے کی میراث کیسے ملی ہے ؟

مشرک نجی ہیں

مشرك شرك سن بنتا ہے۔ ميرے شيخ فرمائے ہيں جب منفي اور مثبت فتائج كسى

انسان کی طرف سے تصور کئے جائیں یا ترقی و تنزلی کا باعث کسی شخص کو ٹھہرایا جائے تو لااللہ الاللہ کینے والے پر حرف آتا ہے۔ بیہ شرک ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کہتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی اور کی محبت شامل كرنا شرك ہے۔ صاحب حال بزرگ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ الله علیہ فرواتے ہیں۔ "حق کے مقابل اپنی جاہت کے ساتھ لگنا شرک ہے۔ اور معیت حق سے اجتناب کرنے والا مشرک ہے۔ اس لئے شرک سے پاک رہنے کی صورت خوامشات کی عدم اتباع ہے" آپ فرماتے ہیں۔ "شرک سے پاک رہنے کی صورت سے ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے منع رہنا چاہیے جس کا علم دیا ہے اس پر كاربند رمنا جانبي" حضرت ابن كثير رحمته الله عليه كا قول ب كه انسان كابيه كمناكه اگر میں کتا نہ ہوتا تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے ہے بھی شرک ہے۔ صاجزاوہ رضا حسین فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کا رخ رکھنے کے بجائے اشیاء کا رخ رکھے تو وہ شرک کا مرتکب ہو گا۔ بہ الفاظ ویکر حن کے مقابل اپنی چاہت کے ساتھ لگنا شرک ہے۔ ایک مشرک وہ ہے جو بت پرستی میں مبتلا ہے۔ دو سرا مشرک وہ ہے جو مصیبت کے وقت تو اللہ تارک و تعالی کو مانتا ہے اور مصیبت کے بعد اپنی خواہش کو مانیا ہے تیسرا مشرک وہ ہے جس کی دنیا کے فائدے کے لئے کوئی قیت مقرر ہو جائے۔ الغرض جس میں مشرکین کی صفات پائی جائیں وہ انہیں میں سے ہے۔ حضرت حسن رحمته الله عليه فرماتے ہيں جو مشرك سے مصافحه كركے وہ ہاتھ وهو كے- الله تارک و تعالی نے مشرکین کو تجس قرار دیا ہے۔

# الله تعالی کے نشان

حضرت ابن جریر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا خدا کا تھم جو اور انسان اسے نہ کرے یہ اثم ہے اور دین میں جو حدود اللہ تعالی نے مقرر کردی ہیں۔ جو فرائض اپنی جان یا دوسروں کے بارے میں باری تعالی نے مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے نکل جانا عدوان ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ اپنے رب کے بنالوں کی تو بین نہ کرو۔ ان نشانول میں مناسک جے صفا و مروہ ورانی کے جانور اونٹ اللہ تعالیٰ کی حرام کروہ ہر چیز حرمت والے مہینوں کی تو بین نہ کرنا ان کا ادب و لحاظ کرنا ان مبارک و محرم مہینوں میں اپنے دشنوں سے ازخود لڑائی نہ چھیڑنا وغیرہ سب شامل بیں۔

حضرت فیخ عبدالقادر جیانی رحمت الله علیه فرائے ہیں کہ حرمت والے تین مینے ہیں۔ اول رجب الرجب ورئم شعبان المعظم اور سوئم رمضان المبارک حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "رجب کا ممینہ الله تعالی کا ممینہ ہے شعبان میزا ممینہ ظلم جھوڑنے میری امت کا ممینہ ہے" بعض اصاب کا مقولہ ہے کہ رجب توب کا ممینہ ظلم جھوڑنے کے لئے اور رمضان کا ممینہ صدق و صفا کے لئے ناہ شعبان اعمال دین کے عمد کے لئے اور رمضان کا ممینہ صدق و صفا کے لئے ہے۔ رجب توب کا شعبان محبت کا۔ رمضان قرب الی کا ممینہ ہے۔ رجب ایبا ممینہ کا ممینہ ہے۔ رجب ایبا ممینہ ہے۔ رجب ایبا ممینہ ہے۔ جس میں الله تعالی نکیاں دو چند کر وہا ہے۔ شعبان کے ممینے میں الله تبارک و تعالی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور رمضان عطا اعزاز کا ممینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے برام جانے والے کا ممینہ ہے۔ شعبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا اور رمضان گانمادوں کی معانی کا ممینہ ہے۔

نیکی میں ساتھ دو اور ظلم میں مدد نہ کرو

الله عزو جل نے قرآن تحکیم میں فاستبقوا العندات کا اعلان فرما کر نیکیوں میں سبقت کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور وہ لوگ جو نیکیوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کا تحکم ویا گیا ہے تاکہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تشکیل پائے جس کا کام نیہ ہو کہ وہ باہم ایک وو سرے کو انتاع رسول صلی الله علیہ وسلم اور اطاعت

میرے بیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ میں ملہ کے خلاف رہتے ہیں ان کا راستہ ظلم کا ہوتا ہے۔ ان کے اعمال سے آگ میرا ہوتی ہے لازا آگ ہی ان کی منتظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جو مخص کسی فالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی اعانت و امداد کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ فالم ہے وہ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ "وظم سے انسان ظالم بنتا ہے اور ظالم سے اظلم بنتا ہے" یعنی چوٹی کا ظالم۔ ظلم کے ارتکاب کی کئی صور تیں ہیں۔ مثلاً غیراللہ کی یوجا کرنا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ فرمان کے مطابق عمل نہ کرے وہ مطابق عمل نہ کرنا اپ آپ پر ظلم ہے اور جو خدائی فرمان کے مطابق علم نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ان گنت نعموں مثلاً کان "آگھ" ناک وغیرہ سے فولی ضائع ہو جائے تو پہ چاتا ہے کہ کتنی بردی نعمت مقی۔ فضلات کا خارج ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ان کا اخراج نہ ہو تو کتنی تکیف ہوتی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعموں کو ان کے مشاء کے ظاف استعال کرتا ہے تو ہی انسان کا ظالم ہونا ہے۔ مثلاً اعضائے تاسل بقائے نسل انسانی کے لئے ہیں ان کا منشاء کے ظاف علم استعال بے انسانی اور ظلم ہے۔ اس طرح کانوں سے غیرشرعی باتیں سننا۔ بری نظروں سے کسی کو دیکھنا سب دائرہ ظلم میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا تھینی و لازی ہے۔ میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا تھینی و لازی ہے۔ میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا تھینی و لازی ہے۔ میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا تھینی و لازی ہے۔ میں میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا ہونا کی صفت کے بارے میں شار ہوتے ہیں اور جب انسان ظالم ہو تو اس کا ناشکرا ہونا القین کی صفت کے بارے

میں کیا خوبصورت فرمایا ہے۔

بر ضعیفال گر تو نظیم میکنی دان که اندر قعر چاه ہے ئی آئین و سنگ از بستم برہم مزن کایں دو میزایند بچو مرد و زن کیاں اے بیا نظیم کہ بینی در کسال خوے تو باشد در البشان اے فلال خوے تو باشد در البشان اے فلال

ترجمہ ! اگر قو کرورل پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تو اتھاہ کنویں کی گرائی ہیں ہے۔ ظلم کے لوہے اور پھر کو باہم نہ فکرا اس لئے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرح بنج دیتے ہیں۔ اے ظالم ! ظلم (کی صفت) جو تو لوگوں میں دیکتا ہے! اے فلال وہ اکثر تیری ہے خصلت ان میں ہوتی ہے۔

مند احمد کی حدیث میں ہے "اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو"

عرض کیا گیا حضور صلی الله علیه وسلم اس کی تحکمت عطا ہو جائے تو آپ صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا "اسے ظلم نہ کرنے دو ظلم سے روک لو کی اس وقت اس
کی مدد ہے "حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ الله علیه فرماتے ہیں کہ آگر کوئی کی پر
ظلم کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ روکو۔ آور آگر تم پر خود ظلم ہو رہا ہو تو صبر کرد۔ مند احمد
میں ہے جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور ان آیزاؤں پر صبر کرے وہ اس مسلمان
سے زیادہ اجر والا ہے۔ جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایزاؤں پر صبر کرے۔

غیر ضروری سوالات اور قول بلا عمل سے اجتناب کرو

ا پی ذات اور مخلوق خدا کو ظلم کے سابون سے دور رکھنے اور پریٹانیوں کے جنگل میں گھرنے سے بچائے کے سابون سے جنگل میں گھرنے سے بچائے کے لئے ضروری کا لین اور بے مقصد سوالات بوچھنے اور

ان باتوں کے کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جن برعمل کی شادت کی مهر نہ لگی ہوئی ہو۔ اس سے معاشرے میں خیرو برکت محبت و رافت کا ایبا سورج طلوع ہو تا ہے جو ہیشہ نصف النہار پر چکتا رہتا ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے سوال اس مشکل کا نام ہے جو مدارج یا کسی کام کی جکیل میں باعث رکاوٹ ہو۔ جو بھی قول مبارک کو سن کر خق کی احسن ادائیگی کی سعی کرتا ہے اس کے لئے سوال کا کسی مقام پر بھی پیدا ہونا حق ہے۔ اس کے لئے سوال کا کسی مقام پر بھی پیدا ہونا حق ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (۲۱/۷)

(تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تہیں علم نہ ہو) لیکن جو ساکن ہوتا ہے اس کا سوال وقت کا ضائع کرنے والی بات ہے اور لغو ہے۔ ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوال کرنے والے کا حق یہ ہے کہ وہ سوال میں اپنی اس مشکل کو بیان کرے جو اسے حق کی احسن اوائیگی میں پیش آرہی ہے۔ سوال اس سے کیا جانا چاہیے جو کسی اجر کا سوال بھی نہ کرنے اور ہو بھی ہدایت یافتہ اگر جواب ویٹے والا فتائج کے قطعی اور یقینی ہونے کی ضانت نہیں دیتا تو اس کا اہل علم سے ہونا ہی ثابت نہیں۔ اچھے طالب علم کے سوال میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔

ا۔ اس کا سوال مفروضات اور گمان پر مبنی نہیں ہو تا۔

تا۔ اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر پیدا ہونے والی صورت سے متعلق ہو تا

س- صراط منتقیم پر استقامت سے رہنے کے لئے ہوتا ہے۔

ام ۔ دو سرول کے لئے مشکلات بیدا کرنے کے لئے نہیں ہو تا ان کی آسانیاں مقصود

ہونی ہیں۔

۵۔ سوال میں جس قدر بھی ہو سکے خیر کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔

جو سوال متذكرہ بالا معيار بر بورا شيں اتر تا اس كے بوچھنے كا حق شيں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب لیہ آیت اتری "وللہ علے الناس حبح البيت من استطاع اليه سبيلا" (جس كو استطاعت بو اس يرج كرنا فرض يه) تو لوكول في بوچها "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! برسال "آب صلى الله عليه و سلم خاموش مو سنتے۔ دوبارا بوجھا گیا۔ "ہر سال" آپ صلی اللہ علیہ و سلم بھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر میں ہال کمہ دول تو ہر سال فریضہ جج سے کون نے سکتا ہے جس کی تم قدرت نہ رکھو گے۔ اور اگر نہ اوا کرو کے تو کافر ہو جاؤ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امنیں اس طرح تو ہلاک ہوئیں۔ اگر میں تمہارے کئے ساری دنیا و مافیہا بھی طال کر دون اور قدم برابر جگہ حرام كر دول تو اى كى حرص تهيس وامن كير مو جائے گى اى كتے تو الله تارك و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تہاہے سوال کا جواب دے دیا جائے تو تم پر نہایت شاق ۔ گذرے۔ سیج حدیث میں ہے کہ ہادی کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو بیان نہیں کیا اس کو خفی ہی رہنے دو۔ کثرت سوال نے اور انبیاء علیهم السلام کے تھم سے اختلاف کرنے ہی نے اگلی قوموں کو تاہ کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الله بتارك و تعالى نے فرائض قرار دے ديئے ہيں۔ ان كو ضائع نہ ہونے دو۔ عمل کے حدود مقرر کر دیتے ہیں ان سے تجاوز نہ کرد اور جو باتیں حرام کی گئی ہیں ان کے مرتکب نہ ہو۔ میں بعض باتوں سے عمرا" ساکن ہوں۔ یہ تم پر اقتضائے رحمت کی بنا ير ہے۔ ميں بھول جانے كے سبب ساكت نہيں موا مول۔ اس كتے ہرگز سوالات نہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ ایسا خطبہ میں نے بھی نہیں ساتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ سب پچھ جانتے جو بیں جانتا ہوں تو بہت تھوڑا ہنتے اور زیادہ روتے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیم الجمعین منہ وُھانی کر رونے گئے۔ ایک مخص اٹھ کر پوچنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون تھا ؟ کیونکہ لوگ اس

کے باپ کو بدنام کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "حذافہ تھا" پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا "جمیں پچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی جمار ارب ہے۔ اسلام جمارا دین ہے۔ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے رسول ہیں۔ ہم کمی فقنے کے ظاہر ہونے سے پناہ مانکتے ہیں" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "آج کی طرح میں نے بھی خیراور شرکو عیاں نہیں دیکھا۔ جنت اور دون خیاں نہیں دیکھا۔ جنت اور دون خیاں نہیں دیکھا۔ جنت اور دون اس طرح میرے سامنے مجسم ہیں گویا اس دیوار کے چھے ہی واقع ہیں۔ ابن حذافہ کے پوچھنے پر ام عبداللہ بن حذافہ کہنے گی تجھ سے زیادہ نالا کن لؤکا میں نے منہیں دیکھا کہ جے سوال کرنا بھی نہیں آیا۔ بچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ اور برکت طلب کرنی چاہیے ہر بچہ پاک پیدا ہو تا ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ "فطق کے تین مقامات ہیں۔ ایک بیر ہے کہ ضروری ہو۔ دو سرا بیر ہے کہ پہلے اس کی وضاحت موجود نہ ہو یا اگر ہو تو احسن نہ ہو اور تیسرا بیر ہے کہ سند موجود ہو۔ اس طرح بولنے کے بھی تین مقامات ہیں۔ (اول) سامع کے فائدے کے لئے بولنا۔ (دوئم) سامع کے فائدے کے لئے بولنا۔ (دوئم) سامع کے خمارے کے لئے بولنا۔ اور (سوئم) بے مقصد بولنا یا بات برائے بات کرنا۔ بے مقصد گفتگو لغو ہے اور سامع کے خمارے کے لئے بولنا گناہ ہے۔"

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ "منافق کی تین عاد تیں ہوتی ہیں جب وہ وعدہ کرے خلاف کرے" جب بات کرے جھوٹ بولے" جب اسے امانت دی جائے خیانت کرے" منافق کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے اس لئے ایس بات کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے جس پر عمل کی ممرنہ گی ہوئی ہو۔ مثلاً کسی بے نمازی کو نماز کے برجھنے کی تلقین کا حق نہیں پنچا۔ حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ کھیل کود کے لئے جانے لگا تو میری والدہ نے جھے آواز دی اور کما۔ ادھر آ بچھ دول۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بچھ دینا بھی چاہتی ہو۔

میری والدہ نے عرض کیا۔ ''جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھجوریں دون گی۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھرتو خیرورنہ یاد رکھو تچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔

بلا شخفیق فاسق کی بات پر گفین نه کرو

ارشاد خدا دندی ہے۔ افا جاء ک المنفقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ بعلم انک لرسولہ ط واللہ بشہد ان المنفقین لکذہون (سورہ منافقون آیت ۱)

آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ بیتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ میہ منافق قطعا جھوٹے ہیں۔

منافقین نے غلط نہیں کما تھا۔ بات درست تھی لیکن وہ منافق تھے۔ جھونے تھے اس لئے ان کی بات بھی جھوٹی تھی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی بات کرنیا ہو تو بیہ دیکھنا از بس ضروری ہے کہ بات کرنے والا کون ہے ؟ اور بیہ نہیں ویکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ وہ لوگ ہیے نہیں ہوتے جو بیہ کتے ہیں کہ کہنے والے کو نہیں ویکھو بلکہ بیہ دیکھو وہ کیا کہ رہا ہے یہ اغیار کی سازش ہے۔ اس لئے جو بات نہیں ویکھو بلکہ بیہ دیکھو وہ کیا کہ رہا ہے یہ اغیار کی سازش ہے۔ اس لئے جو بات مومن کے وہ وہ درست ہے اور جو بات کا فریا منافق کے قروہ بات غلط اور جھوٹ ہے۔ فاش و منافق کی بچان کے لئے میرے شخ نے کی ایک نشانیاں بیان فرمائی اس چند ایک بیہ ہیں۔ اس خوان کے لئے میرے شخ نے کی ایک نشانیاں بیان فرمائی اس چند ایک بیہ ہیں۔ اور جو بات کہتا ہے وہ منافق ہے 'فاش ہے 'فائی ہے 'کافر ہے۔ اس جو قرآن پاک کو انبیا مطالب کے مطابق بنا کر پیش کرے وہ فائی ہے ۔ اب

سات جو پاک دامن عور تول پر تهمت لگائے وہ منافق و فاسق ہے۔ سم کے جو اپنی نہ مانے لیمنی پہلے اقرار کر لیتا ہے اور پھر اس پر پورا نہیں رہتا وہ فاسق ہے۔

چونکہ فاس نہ اپنے ساتھ نہ دو سرے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کئے تھم ہے کہ فاس کی خبر کا اعتاد نہ کرو جب تک پوری طرح تحقیق و تفییش سے اصل واقعہ صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے 'کوئی حرکت نہ کرو۔ اگر تم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو گے تو دراصل یہ اس کی پیروی ہوگی اور مفسد لوگوں کی پیروی حرام ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق و تلاش بردباری اور دوربین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عجلت و جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور عجلت و جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور عجلت و جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیج کرتی ہے مومن چونکہ مومنین و صالحین کے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی تنبیج کرتے ہیں۔

حفرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا "کیا میں تم سے تمہارے بھلے اعمال کو اور ایسے عمل کو جو تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اور تمہارے درجات میں زیادتی پیدا کرے نہ بتا دوں؟ اور اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے غزوہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں اور درہم و دینار کے صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے ؟" لوگوں نے عرض کیا۔ اے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا عمل ہے ؟ فرمایا وہ ذکر اللہ ہے۔ دو اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے ا یک نے عرض کیا۔ سے اچھا مخص کون ہے ؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کون ہے ؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ «جو لمبی عربائے اور نیک اعمال کرے" دو سرے نے عرض کیا۔ حضور صلی نے فرمایا۔ «جو لمبی عربائے اور نیک اعمال کرے" دو سرے نے عرض کیا۔ حضور صلی

الله عليه وسلم احکام اسلام تو بهت سارے ہیں بھے کوئی چوٹی کا تھم بتا وہنے کے اس سے چمٹ جاؤں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ "ذکر الله بین ہر دفت اپنی زبان کو تر رکھ۔ یماں تک کہ لوگ تمہیں مجنوں کئے لگیں" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ہر فرض کام کی کوئی حد ہے پھر عذر کی حالت میں دہ معاف بھی ہے لیکن ذکر الله کی کوئی حد نہیں ہے۔ نہ وہ کی دفت ٹلتا ہے۔ ہاں دیوانہ ہو تو ادر بات ہے۔ کھڑے " بیٹے رات کو دن کو خشی میں تری ہیں "سفر میں" حضر میں " غنا میں " فقر میں " صحت میں " بیاری میں " جلوت میں " خلوت میں غرض ہر طال میں ذکر الله کرنا چاہیے۔

میرے سے فرماتے ہیں زبان قول ہے اور دل عمل ہے۔ زبان سے اللہ تعالی کے ذکر میں کے رمنا چاہیے۔ اور ول سے ورود پاک میں مصروف رمنا چاہیے۔ بیک وقت ودنوں کام ہوتے ہیں زبان ذکر کرتی ہے اور دل درود پاک بر هتا ہے ذکر کرنے والأمجوب خدا صلى الله عليه وسلم كا امتى بن جانا ہے اور ورود پاك بر صفح والا الله تبارك و تعالى كا بنده بن جاتا ہے۔ اس طرح دونوں كا ساتھ ہو جاتا ہے۔ ايك سوال کے جواب میں کہ جب ول میں آنے والے وساوس پر مواخذہ نہیں ہے تو ول میں ذکر اللی اور صلوۃ وسلام کا اجر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سے رحمت خداوندی ہے کہ برائی موجائے تو ایک ذمے لگتی ہے اور نیکی کی جب سے نیت مواس کا اجر شروع مو جاتا ہے۔ ذکر خفی اور ذکر جلی کو اپنے اپنے مقام پر جاری رکھنا ضروری ہے۔ ذكر قول ہے۔ اگر ذاكر كا عمل في سبيل الله ہے تو ذكر حق ہے درنہ شيل۔ حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا كرر اس بيازير مواجس كو جمدان كنتے ہيں۔ آپ صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا "چلو میر جمدان ہے اور مفرد سبقت کے کے" ودصحابہ کرام رصی اللہ تعالی علیم ا بمعین نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم! مفرد کون ہیں ہے؟ "فرمایا "جو الله تعالى ك ذكرير زياده فريفة بين- الله تعالى كا ذكر ان لوكون في أن يك بوجه

کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بیر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس ملکے ہو کر آئیں گے۔ ذکر کرنے والے کو اللہ تارک و تعالی دنیا کے کامول سے فارغ کر دیتا ہے اور اس کے سارے كام خود سنبهال ليتا به-" حضرت قضل شاه قطب عالم رحمته الله عليه فرمات بين كه تین قسم کے لوگ ہیں جن کی بات مانی چاہیے۔ ۱- منح وشام الله تعالی کا ذکر کرنے والے۔ ٢- الله تعالى كى رضاكيك كام كرنے والے -

٣- محبوب خدا صلی الله علیه و آله وسلم سے آگے نه دیکھنے والے۔

حضرت ابو ہرری و رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میر دعا سی ہے جسے میں کسی وفت ترک نہیں کرتا۔ اللهم اجعلني اعظم شكرك واتبع نصحيتك واكثر ذكرك واحفظ وصيتك ( اے اللہ! تو مجھے اینا بہت برا شکر گزار 'فرمانبردار 'بہ کثرت ذکر کرنے والا اور تیرے احکام کی حفاظت کرنے والا بنا دے )

## صلوة وسلام بروهو

حضرت عطا رحمته الله عليه فرمات بين الله تبارك و تعالى كى مسلوة سبوح قلوس سبقت غضبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر صلوۃ و سلام کا علم دینے کا مقصود میر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت عزت و مرتبت لوگوں کی نگاہیں میں نچ جائے۔ وہ جان لیں کہ خود رب ودود اینے محبوب صلی الله عليه وآله وسلم كا ثنا خوان ہے۔ اس كے فرشتے بھی آپ صلی اللہ عليه و آلم وسلم یر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ملاء اعلیٰ کو میہ خبردے کر اب زمین والوں کو میہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر رود و سلام بھیجا کرو تا کہ عالم علوی اور عالم سفلی کے رہنے والوں کا اس پر اجماع ہو جائے۔

حضرت عبداللد بن مسعود رضى اللد تعالى عنه فرمات بين جب تم حضور صلى

ایک مرجہ سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھے پر ایک مرجہ درود بھیج اللہ جارک و تعالی اس پر اپنی وس رحمیس بھیجا ہے۔ اس پر ایک محص نے کما۔ پھر میں اپنی وعاکا آدھا وقت وردو میں ہی خرچ کروں گا۔ فرمایا جیسے جری مرضی۔ اس نے کما پھر میں دو تمائی کر لول گا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پھر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پھر فرمایا۔ آگ چاہیے اس نے عرض کیا پھر تو بیں اپنا سازا ہی وقت اس کیلئے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ جارک و تعالی تجھے دین و وئیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا۔ اس وقت اللہ جارک و تعالی تجھے دین و وئیا کے غم سے نجات وے گا۔ تمام گناہ معاف فرما وے گا اور ونیا و آخرت کے تمام مقاصد پورے کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دعا مقاصد پورے کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دعا آسان و زمین میں معلق رہتی ہے یہاں تک کہ تو درود پڑھے تب آسان پر چڑھی

میرے شخ فراتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی کو سوائے درود پاک پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ خلق کر چکا ہے۔ اس نے وردو پاک باجماعت فرشتوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور مومنوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ تعالی کا بندہ بننا ہو تو وردو پاک بڑھنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالی دروو شریف پڑھنا ہے۔ وردو شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالی دین کے کاموں شنے فارغ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا ہر عمل دین بن جاتا ہے۔ اور اگر دسول اللہ اصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا امتی بننا ہو تو ذکر کرتا چاہیے۔

كيونكه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ذكركيا ہے۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ وروو پاک صرف نماز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ با وضو پڑھنا چاہیے۔ بزرگان وین فرائے ہیں کہ جس نے بھشہ اور تسلسل کی ساتھ پڑھنا ہو تو وہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے۔ مثلًا اٹھتے، بیٹھے، لیٹے، چلتے وغیرہ لیکن جس نے بھی بڑھنا ہو اسے باوضو پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ بعض موذن اذان سے قبل اور بعد صلوۃ و سلام اس طرح پڑھتے ہیں جیسے وہ اس کا حصد ہو۔ صاجزادہ رضا حین نے فرمایا۔ "جو موذن اذان کا تھم فرمانے والے سے محبت رکھتا ہو وہ ضرور صلوۃ و سلام پڑھے گا۔ جو اذان کو محض بلاوا جانتا ہو اس کی بید صورت نہیں ہے۔" اللہ تعالی جب ایخ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر صلوۃ و سلام جب بنی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر صلوۃ و سلام جب بنی سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر صلوۃ و سلام جب بنی سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر صلوۃ و سلام حفورت نہیں ہے۔ اس پر بورے رہنا چاہیے۔ عبادت قول ہے صفت و شاعمل اور حفول تا مل اور اس کے ملائکہ نے پڑھا سے قول ہے۔ اس پر مودت فی القربی شاہر ہو تو پڑھنے والا سیا ہے ورنہ نہیں۔

درود باک پڑھنے کی ان گنت فیوض برکات ہیں اور درود شریف نہ پڑھنے کی بے شار ذلتیں اور زحمتیں ہیں۔ چند ایک کا ذکر درج ذیل ہے۔

ا۔ حضرت محمد بن سعد بن مطرب رحمتہ اللہ علیہ سونے سے پہلے ورود شریف کا ایک خاص تعداد معینہ میں وظیفہ کرتے تھے۔ ایک رات آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گرمیں تشریف لانے ہیں ان کے مکان کو نور جمال سے منور فرمایا کہ اپنا منہ سامنے لا آلکہ اس کو بوسہ دوں۔ اس لئے کہ تو دروو شریف بست پڑھتا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے اپنے منہ کو لے جاؤں۔ لیکن میں نے اپنے رضار کو آنسرور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے میں مبارک کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے میں براز ہوا میرا تمام مکان مشک کی خوشبو سے بھرا میرے رضار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیداز ہوا میرا تمام مکان مشک کی خوشبو سے بھرا میرے رضار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیداز ہوا میرا تمام مکان مشک کی خوشبو سے بھرا میں۔

۲- ریاض المذکرین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ۔ افجو محض جمعہ کے دان اور جمعہ کی دات کو مجھ پر ایک سو بار دروہ شریف پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سو حاجات پوری کرنے گا۔ اور سڑ آخرت کی خرریات پوری کر وے گا۔ اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر کرنے گا کہ اس محض کا تحفہ وروہ پاک مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ تحفہ اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح تہمارے احباب حمیں طشتریوں میں رکھ کر ایٹ تحفہ اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح تہمارے احباب حمیں طشتریوں میں رکھ کر ایپ تحفہ اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح تہمارے احباب حمیں طشتریوں میں رکھ کر ایپ تحفہ صحفہ بیضا میں لیٹے ہو تا ہے اور اس پر درود پاک ایپ درود پاک کیا نام فلاں ابن فلاں مرقوم ہو گا میہ صحفہ قیامت تک میرے پاس رہے۔

۱- حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو صحص یہ کے گا اللهم صلی علی محمد و علی الله معلی معلی معلی معلی معلی کہ جم الله معلی الله علیہ و آلہ و سلم پر سلام پنجانا معلی کی شان ہے۔

اس الفاظ میں درود براست الله علی الله علیہ والد وسلم مجد میں تشریف فرما ہے۔
اسلام اور احباب عظام رضی الله تعالی عنم اردگرد علقہ بنائے بیٹے ہے۔ ایک اعرابی آیا اور آئے ہی سلام کیا۔ السلام علیک یا اعلی القوی المشائح و الکرام السادی۔ حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے اس آئے والے کو جھڑے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے اس تعالی عنہ نے والے عنہ بر ترجیح وی ادر اپنے باس بٹھایا جھڑے ابو بکر صدیق رضی الله بقالی عنہ نے فرایا۔
اس تقدم و ترجیح کی جکمت وریافت فرائی تو آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرایا۔ اب ابو بکر! (رضی الله تعالی عنہ) یا اعرابی مجھے پر درود و سلام جھیجا رہتا ہے اور ال الفاظ میں درود براہمتال کے شخصہ الله علیہ الله الله عنہ کہ آئی تک کئی دو سرے نے دبین استعال کے شخصہ الفاظ میں درود براہمتال کے شخصہ الله الفاظ میں درود براہمتال کے شخصہ الله الله علیہ میں درود براہمتال کے شخصہ الله الله علیہ میں درود براہمتا ہے کہ آئی تک کئی دو سرے کے دیمیں استعال کے شخصہ الله علیہ میں درود براہمتال کے شخصہ الله علیہ الله علیہ میں درود براہمتال کے شخصہ الله علیہ میں درود براہمتال کے درود الله علیہ میں درود براہمتال کے درود کی الله علیہ کی دو میں درود براہمتال کے درود کی درود کیا کے درود کی الله میں درود براہمتال کے درود کی درود کیا کی درود کی درود کیا کی درود کیا کیا کی درود کی درود کیا کی درود کیا کیا کی درود کیا کی درود کرود کیا کی درود کیا کیا کی درود کی درود کیا کی درود کیا کی درود کیا کی درود

دریافت کیا تو فرایا وہ درود پاک ہے ہے اللهم صلی علی محمد و علی ال محمد فی الاولین و الاخرین و فی الملائکته الاعلی الی یوم اللین حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے عض کیا۔ ''یا رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم! محصے اس درود پاک کے تواب کے بارے میں فرایں۔'' فرایا۔ ''اگر دنیا بھر کے تمام سمندر سیاسی بن جائیں۔ دنیا کے تمام درخت قلمیں بن جائیں۔ تمام ملائکہ کاتب ابن جائیں۔ سمندر خالی ہو جائیں گے۔ قلمیں ٹوف جائیں گی گر اس درود پاک کا ثواب کھانہ جاسکے گا۔''

۵۔ حضرت ابو سعید العددی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا کہ «جس مجلس میں لوگ جمع جول اور درود پاک نه برهیں تو اس مجلس بر قیامت تک حسرت برستی رہتی ہے۔"

۲- حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بناتے ہیں که رحمته العالمین صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا که قیامت کے دن ایک جماعت کو حکم ہو گاکہ انہیں ہمشت میں بھیجا جائے گروہ بهشت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! بید کون لوگ ہوں گے ؟ فرمایا بید وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا نام لیا گیا گر انہوں نے درود شریف نہ پڑھا۔

2- حضرت عبد الرحمان سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم گھرسے باہر تشریف لائے اور فرمایا کل رات خواب میں میں نے اپنی امت کا ایک آدمی بل صراط سے گزرتے دیکھا جو کانپ رہا تھا۔ افقال و خیزال جا رہا تھا ورود باک کا وہ محفہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پرا وریل صراط سے یار کرا دیا۔

٨ - كوفه مين ايك ايبا هخص تفاجو كتابت كياكر تا تفا مكراس كا ايك طريقه تفاكه كسى
 كى كتاب لكھتا۔ اگر اس ميں كہيں حضور صلى الله عليه و آله وسلم كا نام بإك آتا تو اپنى

طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ کر دیا کرنا اور زبان پر ڈرڈد پاک لانا۔
اس کی موت کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھ کر بوچھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ
تہارا کیا معاملہ رہا ؟ اس نے بتایا مجھے بخش دیا گیا اور بخشش کا سبب ضرف یمی تھا کہ
میں ورود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے اسم میارک کے ساتھ لکھ دیا کرنا تھا
اور اس میں میں نے بھی کو تاہی نہیں کی تھی۔

9- اسلاف میں ایک صاحب کھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کشتی میں بیٹے سندر سے گزر رہے تھے ایک طرف سے طوفان اٹھا اور ہماری کشتی طوفان میں پھنس گئی کشتی میں سوار لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے اور ایک دو سرے کو الوداعی سلام کئے میں سوار لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی گئے۔ اس حالت میں مجھ پر غودگی می چھا گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دالہ وسلم مجھے تھم دے رہے ہیں کہ کشتی والون کو کھو کہ درود پاک پر مھیں ایک ہم لوگوں نے درود شریف پر مھا ہی تھا کہ طوفان کھم گیا۔

قصہ مخضر جس محض کو وصال ذکر کی تعت عطا ہو جاتی ہے اس کا شکریہ شرف درود پاک ہے اور اللہ تبازک و تعالی اپنے بندے کو مشرب بہ صلوۃ و سلام کر دیتا ہے اور وہ محض جو رحمتہ العالمین ' محبوب خدا ' نور مجسم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فراتے ہیں کہ بین ایک دن نکلا اور شفیج المذنبین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرایا کیا ہیں تم کو کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا کیا ہیں تم کو لوگوں میں سے زیادہ بخیل نہ بتادوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم الجمعین نے عرض کیا۔ فرائیس یا ربول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم !! فرایا درجن مخص کے بابن کیا۔ فرائیس یا ربول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم !! فرایا درجن مخص کے بابن میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے یہ ایجل الناس ہے۔ "

حاصل بیان

الله الله والله و

کی جائے غصب شدہ حقوق ادا کئے جائیں اور ہر لحظہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ ہے حقیقی متقی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور قیامت کے دن بھی بیہ ایک دوسرے
کے دوست ہوں گے جب کہ دوسری سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔

ہے۔ مردان حق تزکیہ عطا کرنے کا شرف رکھتے ہیں ان کے اندر اجر کا سوال نہیں ہوتا انہیں ہی اولی الامر منکم کہتے ہیں۔

ہے۔ اللہ تعالی پر ایمان لانے کی صورت سے ہے کہ تمام کام اس ذات کے لئے کئے کے جائمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کام کیا جائے۔

ہے جس کا ایمان درست ہوتا ہے اس کی نیت درست اس کا قول سیا اور عمل صالح ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں نفاق ہوتا ہے وہ مومن سے بغض مرکعتے ہیں۔

کے سیا مومن ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے۔ اور حزن و ملال سے پاک ہو تا ہے۔ -

کے وہ لوگ جو اسلام کے مقابل کفرو الحاد کو عزیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ ظالم ہیں۔

المن المان وین کے لئے ذو معنی الفاظ بولنا سوئے اوب اور وجہ کمراہی ہے۔

انسان کو ہیشہ مانے کے مقام پر رہنا چاہیے۔ منوانے سے زندگی میں جمود پیدا موجاتا ہے۔

العد توبہ کلید الاعمال ہے۔ اور عبادت عبد کے تمام افعال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ

و آلہ و سلم کے مطابق ہونے کا نام ہے۔ یہ صفت بزرگان دین کے قدم بقدم ہوئے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور قدم بقدم رہنا محبت و معیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ہم مومن ہمہ وقتی جماد میں معردف رہنا ہے بھی وہ آپ نفس کے خلاف بھی انتظار و افتراق و فقتہ پھیلائے والوں کے خلاف اور بھی دشمنان دین اسلام کے خلاف سینٹہ سپر رہنا ہے۔

کر الله تعالی نے جے طلال قرار دیا ہے اسے حرام بنانا اور حرام کو طلال بنانا منع

الملا صدقہ و خیرات خلوص نیت اور مال طلال سے دنیا چاہیے۔ صدقہ محص برے کے سرکانام نہیں ہے۔

ملک رزق طلل سے علم و تھمت اور ازی ول بیدا ہوتی ہے جبکہ مال حرام سے حسد مکر جمل اور غفلت جنم لیتی ہے۔

اللي اخلاقيات و اعمال صالح كي جرا ہے۔

الم مصائب و آلام غیرے چھڑانے اور بلندی درجات کیلئے ہیں اس لئے راضی برضا رہنا جائے۔

کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ہمیں نگاہوں کے سامنے اپنی ناک ہمیں بلکہ شریعت رکھنی چاہیے اور اپنی ازواج سے بہترین حسن سلوک روا رکھنا چاہیے۔

ہم دشمنان اسلام کی بے سرویا باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے باندیوں اور لونڈیوں کے بارے میں فضول اور لغو باتیں پھیلا رکھی ہیں۔

ہم ہمیں داخلی اور مجلسی زندگی میں ہمرحال اینے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا چاہیے۔ بصورت دیگر غیر کو گلے پرسے سے روکا نمیں جا سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ نہ تو کسی کا شمنٹر اڑا یا جائے نہ عیب لگایا جائے نہ کسی کو برا لقب دیا جائے نہ غیر ضروری ٹوہ اور سجس میں رہا جائے۔ نہ غیبت کی جائے اور کسی حال میں بھی عدل غیر ضروری ٹوہ اور سجس میں رہا جائے۔ نہ غیبت کی جائے اور کسی حال میں بھی عدل

وانصاف كو ہاتھ سے نہ جائے دیا جائے۔

ہے۔ شیطانی اعمال مثلاً شراب جوا قرعہ اندازی اور مشرکانہ افکار و افعال سے دور رہا جائے نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کریں اور غیر ضروری و لغو سوالات دریافت کرنے سے گریز کریں۔

کے لئے انسان کو ہروفت این اور اعمال کی صالحیت کے لئے انسان کو ہروفت اپنی زبان کو ذکر اللہ اور درود ہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رکھنا چاہیے۔

مومن کی بیر شان ہے کہ وہ ہر مقام پر پورا رہتا ہے۔ اور ایخ شاہدین کے ویلے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم رہتا ہے اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے ہو تا ہے۔ اس کے وجود سے خیرو برکت 'راحت و آرام' طمانیت و سکینہ اور محبت و مودت کے پھول کھلتے رہتے ہیں۔ اس کی نیت نیک قول پاک عمل صالح اور علم خالص ہو تا ہے۔ اور خلوص کی دولت ہے مالا مال ہوتا ہے۔ اور خلوص کی دولت ہے مالا مال ہوتا ہے۔ اور لوگ ان کے قرب سے سکون و اطمینان پاتے ہیں۔ ان کی نبست سے این کو دیکھنا ضروری ہے۔

باب تمبر ۲



#### رسول ، رب اور نبی

رسول کے لغوی معنی " بھیجا ہوا ہے" یہ لفظ عام انسان کے لئے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بھی کے پاس بھیجے ہیں تو وہ آپ کا رسول ہے۔ اس کی سند قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب شاہ مصرف اپنے خواب کی تعبیر بذریعہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام ہے دریافت کی تو بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لئے ابنا ایلی بھیجا چنائیہ اس مقام پر ارشاد ہو آ ہے۔

باس بلانے کے لئے ابنا ایلی بھیجا چنائیہ اس مقام پر ارشاد ہو آ ہے۔

(۱۹۳۱) اور کما آپ (علیہ السلام) کو میرے پاس لاؤ جب اس (باوشاہ) کا رسول بنچا تو آپ (علیہ السلام) نے قربایا اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے یو جھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا نے تھے ؟ (مورة یوسف آیت ۵۰)

اس آیت مبارکہ میں نہ ضرف لفظ رسول اس ایکی کے لئے استعال ہوا ہے۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مضرکے لئے رب کا لفظ بھی بولا ہے۔ اللہ بتارک د تعالیٰ نے ایک اور مقام پر رسولوں کو مخاطب فرمایا ہے ارشاد ہو آ ہے۔ ہے۔ (۱۶۳) اے رسولو! حلال چیزین کھاؤ اور نیک عمل کروتے جو کچھ کر دیے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہول۔ (سورۃ مومنون آیت اله)

اس آیت مبارکہ میں خدائے عزوجل نے جمع کا صیغہ استعال کیا ہے۔ اور حال پر انہیں حلال و طیب چیزیں کھانے اور صالح عمل کرنے کی ہدایت فرائی ہے۔ ماضی میں جو رسول ہو گزرے ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ان رسولوں سے مراد ہر زمانے اور حال پر وہ بڑرگان دین اور مقربین رب ودود ہیں جن سے رشد و ہدایت کے چراغ روشن ہیں اور وہ ناصحین و شاہدین کے مقام پر فائز ہیں۔

یہ بات ہر مخص کے مشاہرے و تجربہ کی ہے کہ جو شخص بھیجے ہوئے کی عزت و تحریم نہیں کرتا وہ حقیقت میں بھیجے والے کی توقیرو تعظیم نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ کے بھیجے ہوئے ان بزرگان دین کی بہت زیادہ عزت و اجرام کرنا چاہئے ورنہ بھیجے والے کو مانے اور اس کے ساتھ تعلق کا جوت موجود نہیں ہو گا۔ لیکن اگر کوئی بھیجے ہوئے کی تذکیل و مخالفت کے باوجود بھیجے والے کے ساتھ محبت اور قرب کا اظہار کرے تو کذاب ہے 'ریاکار ہے' مکار ہے اور حیلہ ساز ہے۔

جب لفظ رسول کے ساتھ اسم اللہ لگ جاتا ہے تو اس سے صرف وہ مخصوص برگزیدہ و مکرم ہستی مقصود ہوتی ہے جو تمام لوگوں سے افضل و برتز معصوم 'شرف و برایت سے آراستہ محبوب حق اور لائق اتباع ہوتی ہے جس کی اگر بات نہ مانی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار ہوگا۔

فقہ وسیری کتب کے مطابق سب سے پہلے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیج گئے وہ جضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے ساڑھے نو سو سال ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت سے ہر قسم کی تکلیفیں بہنچاتے 'استہزاء کرتے اور ماسوائے گئتی کے چند لوگوں کے جو مسلمان ہوئے باتی سب اپنے کفر و الحاد سے چئے رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے مسلمان ہوئے باتی سب اپنے کفر و الحاد سے چئے رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے

دیکھا کہ وہ حق کو قطعا قبول کرنے پر آمادہ و تیار ہمیں ہیں تو بارگاہ خالق کل میں دعا کی لازا کہ یہ لوگ حد اصلاح سے گذر گئے ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی فاسق و فاجر ہو گی لازا ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ صرف وہ گئتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جو ڈا بچا جو کشتی میں سوار کر لئے گئے ہے۔ آپ علیہ السلام کو آدم وائی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف بھی لوگ بنچے ہتے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں شخص جن سے آگئے سلسلہ نسل شروع ہوا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ، خاتم النین کافتہ اللناس اور رحمتہ العالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جملہ ادیان سابقہ کی ناتج ہے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قائم و برقرار رہے گی۔ جس قدر ترنی معاشرتی معاشی اور سیاسی چیدگیاں اور البحنین پیدا ہوں گی۔ جس قدر تجابات ظلمت و غفلت خالق و محلی اور آپ معلق کے درمیان حائل ہوں گے ان سب کے دفعیہ کے لئے شریعت محمدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۱۲۵) بقینا تمهارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہر اس مخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ (سورۃ احزاب آیت ۲۱)

سارے قرآن یاک میں دو مقامت پر اللہ تارک د تعالیٰ نے اپنے رسول علی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر مخاطب کیا ہے ارشاد ہے۔

(۱۲۱) اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ! آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنا دل نہ کڑھائیں۔ جو کفر بین سبقت کر رہے ہیں۔ خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن حقیقاً ان کے دل باایمان نہیں اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں۔ جو علط باتوں کے سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوں ہیں جو ایمی سے ہوں۔ جو علط باتوں کے بیاس نہیں آئے۔ باتوں کے اسلوں ہیں جو ایمی سے رسای اللہ علیہ وسلم) کے پاس نہیں آئے۔ باتوں کے اصلی موقعہ کو چھو وہ کرتے

انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم یکی تھم دیتے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر ہیں تھم نہ دیتے جاؤ تو الگ رہنا ، جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو اس کے لئے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کا مخار نہیں۔ خدا کا ارادہ ان کے قلوب کو پاک کرنے کا نہیں۔ ان کے لئے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔ (سورة ما کدہ آیت ام)

(۱۲۷) اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! جو کھے بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے بہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت اوا نہ کی۔ آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالی کا فر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (سورة ما کدہ آیت کا)

#### خلاصه آیات

 (۱۱۸) الله تعالی نے کافرول پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ بیشہ رہین گے۔ کوئی حامی اور مردگار نہ پائیس گے۔ (سورة احزاب آیت ۱۵۔۱۲)

سب سے پہلی نشانی جو ان لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ تفریس سبقت کرتے ہیں بیہ آخرت کے مقابل دنیا کے کام اختیار کرتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا ملجا و ماوا تصور کرتے ہیں۔ مولانا روم نے اسی حقیقت کی طرف بروا لطیف اشارہ فرمایا ہے کہتے ہیں۔

#### انبياء راكار عقبى اختيار كافرال راكار ونيا اختيار

ترجمہ : انبیاء کے لئے آخرت کے کام اختیاری ہیں اور کافروں کے لئے دنیا کے کام اختیاری ہیں۔ اور جو ایبا کرنا ہے وہ جابل ہے۔ ان پر بے اطمینانی کا عذاب ہمہ وقت محیط و مسلط رہتا ہے ان کا انداز اس امری غمازی کرنا ہے کہ یہ خود کو غدائی احکام ہے آزاو متصور کرتے ہیں۔ اور جو مخص آیات غداوندی کو عال پر نہ اپنائے اور اپنے آپ کو جمم کے مطابق نہ بنائے وہ آیات غدادندی کی عملاً تکذیب کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو جمم کے مطابق نہ بنائے وہ آیات غدادندی کی عملاً تکذیب کرتا ہے۔ ارشاد غداوندی ہے ومن لم یعکم ہما اندل اللہ فاولنگ ھم الکفرون (بورہ ق ما کہ آیت سے) جو لوگ اللہ کی آباری ہوئی وی کے ساتھ فیلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و من لم یعکم ہما اندل اللہ فاولنگ ھم الفسقون (بورة ماکدہ آیت کری) اور جو اللہ کے نازل کردہ سے جم نہ کریں وہ فاس ہیں۔ ماکدہ آیت کریں وہ فاس ہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو صاحبان حق کے مطابق ہونے کی بجائے انہیں اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اس محض کو اچھائی کا پیتہ ہوتا ہے لیکن اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے یہ پہلے زبان سے اقرار ضرور کر لیتا ہے ول سے تشلیم نہیں کرتا۔ للذا اس پر توبہ کا مقام ہی نہیں آتا اور نیہ اس سے گریزاں رہتا ہے۔ جب کوئی توبہ نہیں کرنا تو اسے معافی نہیں ملتی جب بھی کی معافی ملتی ہے۔ اور جو اس معافی ملتی ہے پاک صورت کے افتیار کرنے کے وعدے پر ملتی ہے۔ اور جو اس وعدے ہے منحرف ہو جائے وہ فاسق ہی رہتا ہے۔ وہ ظالم ہو تا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے 'ایسے لوگوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے وہ غیبت تصور نہیں ہوتی۔ طبرانی نے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق کی غیبت نہیں۔ یہ رائدہ درگاہ ہیں۔ اللہ تعالی نہ تو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ لا بھدی القوم الفسقین (سورة ماکمہ آیت ۱۰۸)

جو فاسق ہو اس کا منافق ہونا لازمی ہے کیونکہ منافقت اور فسق لازم و ملزوم ہیں ارشاد خداوندی ہے۔ ان المنفقین هم الفسقون (سورۃ توبہ آبیت ۱۷) ہے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ بیہ ممراہ لوگ ہیں ان کی کیلی نشانی سیہ ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں بدرجہ اتم تضاد و اختلاف موجود ہوتا ہے۔ ان کے دو رخ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو باؤ کے جو فوالوجہین ہو۔ دو رخاصحص جو منافقوں کی طرح کمیں کچھ کہتا ہے اور کمیں کچھ کہتا ہے بیہ نہیں کہ ایک طرح کی بات سب جگہ کھے۔ داری نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو مخص دنيا ميں دو رخا ہو گا قيامت كے دن آگ کی زبان اس کے لئے ہو گی۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لئے دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ میرے محسن فرماتے ہیں کہ بمنافق جلوت میں ساتھ ہو تا ہے اور خلوت میں ساتھ نہیں ہوتا۔ سے صرف وہ بات کرتا ہے جو سنی سائی ہو اور کھین سے کہنا ہے ابیا ہو گالیکن اس کا اینا عمل نہیں ہوتا۔ جس کے ظاہرو باطن میں بعد المشرقين ہو وہ رياكاري سے پہلوتهي نہيں كر سكتا۔ ايك مرتبہ حضرت عمرفاروق رضي الله تعالی عنه نے حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کو روضه رسول الله صلی الله علیه

وسلم کے پاس رو آ دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو جواب ملاکہ صاحب قبر (صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رو آ دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو جواب ملاکہ صاحب قبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک حدیث میں نے سن ہے جسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے آپ سے سنا۔ فرماتے تھے تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔

دو سری نشانی جو دشمنان خدا و رسول صلی الله علیه وسلم کی ظاہر فرائی گئی ہے وہ ان کی غلط باتیں سننے کی عادت ہے۔ جو فخص جھوٹی باتیں سننے کا عادی ہو وہ بذات خود کذب و افترا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کو جن و صدافت کی شریں و وکش آواز سائی نہیں ویتی کیونکہ اس کے کان غیرالله کی صداوں سے آشا و واقف ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہیشہ مصلحت ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہیشہ مصلحت کے لئے بولا جاتا ہے اگر کوئی خواہش نہ ہو تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ لیکن وہ لوگ جن کا شیوہ ہی جھوٹ سننا اور جھوٹ کے بل بوتے پر دو سروں کو ورغلاتے ہیں اور اپنی اغراض کی شخیل کرتے ہیں ان کی باتوں میں پرکاری و ہوشیاری موتی ہے کہ عام شخص کے لئے جھوٹ اور چی کے مابین خط امتیاز کھنچنا بہت وشوار ہو جاتا ہے۔ اس طمن میں حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات کازب کے وہ جھوٹ ہے۔

جھوٹ اور جھوٹے کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں۔ حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں وصدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ و کھاتی ہے "جو آدی برابر ہج بولتا رہتا ہے اور چھوٹ کی سعی کرنا رہتا ہے وہ اللہ جارک و تعالی کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے باتا ہے۔ جو محض برابر جھوٹ بولتا کی طرف ہے اور جھوٹ سے بو کھوٹ کے نزدیک کذاب لکھ دیا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا کی دیا ہے اور جھوٹ کرتا ہے ایک دیا جاتا ہے اور جھوٹ کرتا ہے ایک میاتا ہے دوایت کی کہ جیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تروایت کی کہ جیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تر اس کی بربو سے فرشتہ ایک میل

دور ہو جاتا ہے۔ ابوواؤو نے حضرت ابن سفیان بن اسد حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے محبوب خدا صلی اللہ علہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ بری خیانت کی بیر بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کھے اور وہ تھے اس میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ امام احمد و بیمنی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر ارتشاه فرماتے سناکہ ومومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ شیں" یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور ہی رہنا جاہئے۔ بیمنی اور شعب الایمان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ارشاؤ فرمایا وقتمام کمائیوں میں زیاوہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نه کریں۔ اور جب وعدہ کریں اس کے خلاف نه کریں جب سمی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نه کریں اور جب اپنی چیزیل فروخت کریں تو ان کی تعریف میں مبالغه نه كريں۔ اگر انہوں نے كسى كا دينا ہو تو دھيل نہ كريں اور جب انہوں نے كسى سے لينا هو تو سخی نه کریں۔" ایک مرتبہ حضرت لقمان رحمته الله علیه نمسی محفل میں وعظ فرما رہے تھے تو ایک چرواہے نے آپ کو ویکھ کر کہا دکیا آپ وہی نہیں جو میرے ساتھ فلال فلال جگه بكرين جرايا كرتے تھے" آپ نے فرمايا "ہال ميں وہی ہول" اس نے كما وديم آپ كويد مرتبه كيے حاصل ہوا ؟" فرمايا ورسيح بولنے اور بے كار كلام نه

کذاب نہ صرف اپنی ذات اور معاشرے وونوں پر ظلم و استبداو کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنے بیجھے آنے والوں کے لئے الیی رابیں کھول جاتا ہے جو سیدھی جہنم کو جاتی ہیں بلکہ ایسے اندھیرے اور اندھے کنویں بھی کھوو دیتا ہے جن میں اکثر لوگ گرنت نے مظالم کے پر چم بلند کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کے امن و سکون کو متہ و بالا کرویے ہیں۔ خضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاو فرمایا ہے۔

چاہ مظلم گشت ظلم ظالمان (ظالموں کا ظلم اندھیرا کوان ہے) ظالموں کی صف میں شامل ہوئے کے لئے یہ کانی ہے کہ سی خواہش کی تحیل کے لئے حق کی متعین حدود سے تجاوز کیا جائے فرمان حق میں اپنی مرضی کو راضل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ نعمتوں کو منشا ایزدی کے ظاف بروئے کار لایا جائے۔

ظالم چونکہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا 'فرمان حق میں اپنی چاہتوں کو داخل کرنے والا ' ناشکرا اور نیمتوں کو ان کے منشاء کے خلاف استعال کرنے والا ہوتا ہے اس کئے استعال کرنے والا ہوتا ہے اس کئے اسے نہ تو فلاح نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی ہدایت میسر آتی ہے۔ ارشاد رب قدوس ہے۔

اند لا یفلے الظلمون ( " بے شک ظالموں کو فلاح نہیں" (سورة انعام آیت ۱۳۵۵)

والله لا به القوم الظلمين ("اور الله تعالى ظالموں كو ہدايت شيل ديتا" (سورة توبہ آيت ١٩)

گروہ باطل کے افراد کی تیسری نشانی رب غفور الرجیم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی جو کہ حقیقاً اللہ تعالیٰ کے بی فیصلے ہیں ہے انجان کی راہ افتتیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے باغی ہیں حق تو یہ ہے کہ انسان قادر مطلق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے سامنے سر جھکا دے۔ چون و چرا ترک کر دے۔ کیوں 'کیے 'کس لئے وغیرہ کی رث چھوڑ دے اور بعینہ ان پر عمل پیرا ہو لیکن اگر احکامات و فرامین کی ایسی تاویلات و توجیمات کی جائیں جو منشائے اللی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منافی ہوں تو جو جسی ایسا کرتا ہے تو پھر اے انتظار کرتا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اے اپنی لیٹ بیٹ بھی ایسا کرتا ہے تو پھر اے انتظار کرتا چاہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اے اپنی لیٹ بھی ایسا کرتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔

مرده باید بود پیش عم حق تانیاید زحمت اب رب الفلق

ترجمہ : اللہ تعالی کے علم کے سامنے مردہ ہو جانا چاہئے تاکہ رب الفلق کی جانب سے عذاب نہ آئے۔

# خدائی احکامات میں تحریف ظن کمان کی آئینہ وار ہے

اسد احمد میں ہے کہ ایک محض کو یہودی کالا منہ کئے لے جا رہے تھ اور اسے کوڑے بھی مار رہے تھے تو مجبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کران سے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کما کہ اس نے زناکیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہمارے ہاں زائی کی بھی سزا ہے ؟ کما "ہاں" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک عالم کو بلا کر اسے سخت قتم دے کر پوچھا تو اس نے کما کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسی قتم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتا آ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دراصل زناکاری کی سزا سنگساری ہے۔ لیکن چو نکہ امیرالا مراء اور شرفاء لوگوں میں یہ بدکاری بیدھ گئی تھی اور انہیں اس قتم کی سزا دینی ہم نے مناسب نہ جائی اس لئے انہیں تو بھوڑ دیتے تھے اور یہ سوچ کر کہ تھم خدا مارا نہ جائے غریب غرباء اور کم حیثیت پھوڑ دیتے تھے اور یہ سوچ کر کہ تھم خدا مارا نہ جائے غریب غرباء اور کم حیثیت لوگوں کو رجم کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے رائے زنی کی کہ آؤکوئی ایسی تجویز کریں کہ شریف اور غیر شریف امیراور غریب سب پر کیساں جاری ہو سکے۔ چنانچہ ہمارا سب شریف اور غیر شریف امیراور غریب سب پر کیساں جاری ہو سکے۔ چنانچہ ہمارا سب کا اس بات پر اجماع ہوا کہ منہ کالا کرا دیں اور کوڑے لگا کیں۔

خدائی احکامات میں تحریف و تبدیلی اور انہیں اپی خواہشات کے سانچ میں وہالنے کے لئے ظن کمان اور قیاس کا سارا لینا پڑتا ہے۔ ظن اور قیاس کا مرض روحوں 'جسموں اور دماغوں میں اس وقت پننے اور پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جب انسان نفسانی خواہشات کا بندہ و غلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ اس کا کلام پاک ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے اس لئے پاک کے کلام کو ظن 'گمان اور قیاس کے ترازو میں رکھنا سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے کیا

خوب ارشاد فرمایا ہے۔

کارپاکال را قیاس از خود گیر گرچه باشد در نوشن شیرشیر

ترجمہ : پاک لوگول کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر' اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر کیسال ہو تا ہے۔

جس محض کا پیٹ بہت بردہ جائے اسے اپنے پاؤل نظر نہیں آتے۔ ای طرح جس کی نفسانی خواہشات بردہ جائیں اسے بھی بہتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اسے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ نفسی نفسی کھڑا ہے۔ اس کی مثال اس خارش زدہ کتے کی سی ہے جو اپنی وم منہ میں پکڑنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو شیطان فورا وبوچ لیتا ہے اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا وہ تھم کرتا ہے۔

وشمنان اسلام اور منكرين خدا اور رسول صلى الله عليه وسلم كى عاوات بر روشى دُالنه عليه وسلم كى عاوات بر روشى دُالنه عليه وسلم الله عليه وسلم آپ برجو نازل كيا گيا ہے وہ لوگوں تك بہنجا ديں۔ حضرت زہرى رحمته الله عليه فرماتے بين كه الله بتارك و تعالى كى طرف سے پيغام بھيجنا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم بر بہنچانا ہے اور بم بر اس كا تسليم كرنا ہے۔

ابلیس کے دوستوں کا طریقہ واردات

رسول الله صلی الله علیہ وسلم ،کی بید شان اور عظمت کے کلیتہ " خلاف ہے کہ الله تارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کسی آیت اس کے جھے یا لفظ کو پوشیرہ رکھیں۔ یہ جرچا عام ہوا رہا ہے کہ آپ کو حضور مقبول صلی الله تعالی عنہ سلم نے بچھ النی یا تیں بتائی ہیں جو دیگر لوگوں سے چھیائی گئی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس کی تقدیق میں ہے کہ اگر آپ صلی الله علیہ وسلم چھیائے والے ہوئے تو اس آیت مبارکہ کو ضرور پوشیرہ رکھتے۔ اہلیں کے دوستوں کا بیہ طریقہ واردات تھا کہ وہ بے سرویا اور لغو الزام تراشی کرکے لوگوں کو بیکانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان بدبختوں اور کم فہموں کو بیہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزاء دینا اللہ تعالیٰ کو ایزاء دینا ہے۔ فرمان رقی ہے۔

(۱۲۹) جولوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذاء دیتے ہیں۔ ان پر ونیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے انتمائی سخت عذاب ہے۔ (سوۃ احزاب آیت ۵۷)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ارشاد فرماتی ہیں "جو تجھ سے بیہ کے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدائی نازل کردہ تھم کو چھیا لیا ہے تو جان لو وہ جھوٹا ہے"

## حاصل بیان

☆ الله تعالی کے مقربین کا دلی احترام اور عزت کرنی چاہئے۔ جو حال پر اپنے براے برزگوں شاہدین اور علماء دین کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے اندر کسی کی بھی حقیقی تکریم و تعظیم بجالانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

تعظیم بجالانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

\*\*The state of the state

اکرم منام انبیاء و مرسلین علیم السلام میں سے سب سے زیادہ نضیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی قرآن مجید کے بعد کوئی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب اللہ ہے۔ اس لئے تاقیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہی نبوت و شریعت جاری رہے گی۔

کے جلوت و خلوت میں تعلیمات محدید صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے کی سعی کرتے رہنا جاہئے اور خود بھی اس پر پورا رہنا جاہئے۔

ہے ہمیں منافقانہ و فاسقانہ روش سے پہلو تھی کرنی چاہئے اور اچھائی کا علم ہونے کے بعد اسے قبول کرنا کے بعد اسے قبول کرنا جاہئے۔ بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا کے بعد اسے قبول کرنا جاہئے۔ بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا

کا تضاو و اختلاف سے پاک رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں کے سننے کی خوسے علیمگی اختیار کرنی چاہیے۔ علیمگی اختیار کرنی چاہیے۔

ہمیں ہوں کا ساتھ دینا چاہیے اور جھوٹوں کی صفت سے بچنا چاہیے۔ بدلوگ معاشرے بین ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔

کے ہمیں قران مجید کو اسپے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرنی جاہے بلکہ خود کو قرآن باک کے مطابق ڈھالنا جاہئے۔ اس میں فلاح ہے۔

ہماری زندگی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے کیل و نمار کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے چنستان میں فسق و منافقت کے کانٹے ہوں۔ گذب و افتراء کے ناگ ہوں اور ہمارے اعمال ہمارے وعوے اسلام کی بذات خووو تروید کرتے ہوں تو فوری اصلاح کرنی جائے۔

\*\*\*

779

باب نمبر کے



## داستان عروج و زوال انسان

حضرت انسان کے عروج و زوال کی واستان حسین و ولکش اور بھیانک و روح فرسا ہے جب وہ اللہ عزوجل اور اس کے محبوب رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے راستے پر گامزن ہو تا ہے تو انسان سے بنی آدم ، بنی آدم سے آدم اور آدمی سے بشرکے مقام و مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں اسے قرب اللی اور حضوری آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ بظاہروہ زمین پر ہوتا ہے کیکن حقیقت میں وہ اسانوں اور جنتوں میں محو خرام ہو تا ہے۔ اپنے اللہ کو رب کہنے اور پھر اس پر استقامت کی بدولت اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاک وجود کے سدا بمار گلتان کے مشکبار پھولوں سے گردو پیش مہک الحقاہے 'متلاشیان حق اس کی جانب تصنیح کے آتے ہیں اور اس مروحق کی محبت و معیت میں صراط متنقیم کی ولنواز و شاداب وادبوں اور روش منزلوں کی طرف برصنے لکتے ہیں۔ بیر انسان کے عروج کی واستان ہے۔ اور جب انسان اتباع البیس میں نفس انسانی کی ونگوری تھاہے خواہشات کی راہوں پر قدم برمانے لگتا ہے تو وہ انسان سے شیطان اور چویائے سے کم تر بنآ چلا جاتا ہے۔ اس کے نجس وجود سے گناہوں واحش اور عصیال کے سوتے پھوٹنے لکتے ہیں۔ اس کی نایا کی سے فضا میں تعفن اور بدیو بھرجاتی ہے۔ وہ ونیا میں اصل نام

کی بجائے اپ خب باطن کے حوالے سے پکارا جائے گئا ہے۔ اس کا نام برائی کی علامت بن جاتا ہے، فرعون مردو شداد بامان اور بعل بادشاہ دقیانوس ایسے ہی انسانوں کے نام ہیں جو تاقیامت مختلف ناموں سے اللہ تعالی اور اس کے مرسلین کے ظلف بغاوت و مرکشی کے علم بلند کرتے رہے ہیں۔ ان انسان نما شیاطین کی خصلتوں کے حامل محض کا قیمن پہنیوں اور اندھیرے غاروں میں ہوتا ہے جہاں روشنی کی رمتی تک نہیں پہنچی جہاں اس پر لحظ بہ لحظ ساعت بہ ساعت اور سانس بہ سانس مانس بہ سانس بہ عنان اور جان گذارہے۔

انسان کے عروج و زوال کی بیہ داستان ابدالاباد تک جاری رہے گی۔ ہر انسان این اعمال کے پانیوں کا لیہ سمندر آخرت میں اسلام اسلام اعمال کے پانیوں کا لیہ سمندر آخرت میں اصحاب بچن کو مرو شیرین اور روح پرور نمروں کے راستے ان باغوں کی طرف لے جائے گا جمال بردی بردی آ تھوں والی حورین اور غلمان ان کے لئے مرایا انظار مح جائے گا جمال بردی بردی آ تھوں والی حورین اور جان سسل زنجروں میں جکڑ کر آگ خرام ہیں اور اصحاب شال کو خوف اضطراب اور جان سسل زنجروں میں جکڑ کر آگ کے سمندروں کی طرف لے جائیں گے جمال پینے کو چیپ خون اور کھواتا پانی اور کھانے کو چیووں اور سانیوں کے وہل ہیں۔

برزگان دین فراتے ہیں کہ انسان سے بالکل قریب کا درجہ بنی آدم کا ہے۔ یہ مقام بہ نبیت عام انسان کے قدرے بلند ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب بہلے بشرتے اور اللہ جارک و تعالیٰ کے محبوب و بیارے شے لاڑا ان لوگوں کو جو اس درجے میں بین انہیں اپنے بیارے کی نبیت سے ''اے بنی آدم'' کہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
وار بدن کو چھپا یا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور لباس تقویٰ اس سے روھ کر ہے۔

اید الله کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ اید لوگ یاد ار تھیں۔ (سورہ اعراف ۲۷)

(۱۷۱) اے بی آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تہمارے واوا اور وادی کو جنت سے باہر کر دیا الی حالت سے کہ ان کا لباس بھی اتراوا دیا تاکہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھائی دینے گئے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو' ہم شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ (سورۃ اعراف آیت ۲۷)

(۱۷۲) اے بنی آدم! تم مسجد کی ہر طاخری کے وقت اپنا لباس کین لیا کرو۔ اور خوب کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ بیٹک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کی حب نہیں رکھتا۔ (مورة اعراف آیت اس)

(۱۷۳) اے بنی آدم! اگر تہمارے پاس رسول آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے۔ وہ میرٹے احکام تم سے بیان کریں گے۔ پس جو شخص تقوی کرے اور اصلاح کرے اس پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ (سورۃ اعراف ۳۵)

### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ میں رب کریم نے لباس کی اہمیت واضح فرائی ہے جو باعث سر پوسی و زینت ہے۔ لیکن اگر اس لباس سے عوانی کو فروغ ملے تو لاریب اس میں شیطان کا عمل وظل ہے۔ ظاہری لباس کے علاوہ ایک لباس تقویٰ بھی ہے جو سب سے بہترین ہے۔ یہ باطنی لباس ہے۔ اس کی موجودگی میں انسان ایسا لباس زیب تن کرنے سے گریز و اجتناب کرتا ہے جس سے گناہ کی وعوت ملتی ہو اور وہ شریعت کے مطابق بھی ہو آ ہے۔

### اہمیت و اقسام لباس

بنی آدم پر سب سے پہلے جس چیز کی اہمیت و افادیت واضح کی جا رہی ہے وہ لباس ہے۔ لباس زیب من کرنے کی تنین وجوہ ہیں۔ (اول) جسم کو موسمی اثرات سے

محفوظ کرنا۔ (دوئم) بدن کے ان حصوں کو چھپانا جن کا نگا کرنا ناجائز ہے۔ اور (ہوئم)
باعث و جمال ہے۔ اس کے لئے لفظ " "رایشا" استعال ہوا ہے۔ ریش وہ لباس ہے جو
حجل اور زیب و زینت کے لئے بہنا جا تا ہے۔ ابن جریر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
رلیش کلام عرب میں گھر کے ساز و سامان اور ضرورت سے زیادہ لباس کو کہتے ہیں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے معنی مال بتاتے ہیں اور عیش و تنعیم
مراد لیتے ہیں۔ الله الباس کا پہنا فرمان ربی کی تغیل ہے لیکن وہ اشیا جو ریش کے
مراد لیتے ہیں۔ الله الباس کا پہنا فرمان ربی کی تغیل ہے لیکن وہ اشیا جو ریش کے
زمرے میں آتی ہیں وہ تکمیلات و زیادات میں شامل ہیں۔

اسلام سے قبل مشرک مرو دن میں اور عور تیں رات میں برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس فعل کے روبیں تھم دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے وقت جس میں طواف کعبہ بھی شامل ہے لباس پین لیا کرو۔ حضرت عبدالقاور جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لباس کی پانچ اقسام بیان فرمائی ہیں۔ (اولا") چھینا ہوا لباس جو ہر مکلف (بالغ اور فہیم) کے لئے حرام ہے۔ (ٹانیا") کباس رکیم جس کی عورتوں کو بیننے کی اجازت ہے لباس میں باجامہ یا شلوار سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کرم الله وجہ فرمائے ہیں کہ میں جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس بارش کے دن بقیع کے قریب بیٹا ہوا تھا استے میں ایک عورت اپنے گدھے پر سوار گزری اور اس کے ساتھ بوجھ تھا۔ جب وہ ایک بست زمین پر پہنچا جہاں گڑھا تھا گر بڑی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا چرہ مبارک پھیرلیا لوگوں نے عرض كى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! وه ياجامه بين موت ب- تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اے اللہ تعالی ! میری امت کی ان عورتوں کی جو باجامہ پہنتی ہیں معفرت فرا۔ اے لوگو! یاجاموں کا استعال کرو جو تہارے كيرول ميں سے زيادہ يردے كى چيز ہے۔ اور ابنى عورتوں كو جب كه وہ باہر نكلين اس کے پیننے پر آمادہ کرو۔ عورت کو اپنے سرکے بال بھی چھیا کر رکھنے چاہیں۔ حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں مجوب کبریا صلی اللہ

علیہ و آلہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مصر کا باریک سفید (قبطی) کیڑا دیا اور فرمایا۔ اس کے ایک کلاے کا کرنے بنا لینا اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کی اوڑھنی بنا لے۔ جب حضرت وجیہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو بیہ بھی تھم دینا کہ اس کی بیچے کوئی اور کیڑا انہیں آواز دی اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو بیہ بھی تھم دینا کہ اس کی بیچے کوئی اور کیڑا انہیں آواز دی بال دغیرہ نظرنہ آئیں۔

جماں تک بالغ مرووں کا تعلق ہے کہ ان کے لئے رہتی لباس پہنا حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو مخص دنیا میں رئیم پنے گا وہ آخرت میں مجھی نہیں پنے گا۔ حضرت على كرم الله وجه فرمات بي كه مجھے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک سرخ رئیمی طلہ پہنے کے لئے ویا ایک دن میں اسے بہن کر نکلا میں نے آپ صلی الله عليه وآله وسلم كے چرے يرغصے كے آثار پائے تومیں نے اس كو بھاڑ كے اپنے کھر کی عورتوں پر تقتیم کر ویا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے میرے جسم پر سرخ رنگ کا لیاس و مکھ کر فرمایا میر کفار کالباس ہے اسے نہ پہنو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وفت میرے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا۔ حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا تم في السي كمال سي ليا- بين في عرض کیا۔ "میری بیوی نے میرے گئے بنا ہے" فرمایا اسے جلا دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیروں میں سے كرية زياده محبوب تفاله آپ صلى الله عليه وآله وسلم سفيد لباس يمننے كو بيند ركھتے تھے اور فرماتے بھے کہ حسین ترین لباس سفید کیڑے کا ہے۔ تم میں سے اسے زندہ لوگ بھی پہنیں اور اینے مردوں کو بھی اس کا کفن دیں۔

حضور اگرم صلی الله علیه و آله وسلم کی طریقت لباس بین وسعت اور بزگ کلف تفاه جو ہو تا زیب تن فرما لیتے اور تعین کی تنگی اختیار نه فرماتے۔ کئی حال بین "عمده و نفیس کی خواہش نه فرماتے اور نه اونی و حقیر کا تکلف فرماتے۔ بلکه جو موجود و میسر ہو تا بہن لیتے۔ اگر بہی شاہان مجم عمده اور نفیس بیش قیمت لباس حدید بھیجے تو ان کی تالیف قلوب کی خاطر زیب تن فرماتے گر جلد ہی بدن شریف سے اتار دیے اور لوگوں کو عطا فرما و بیتے تھے۔

ٹالٹا" دہ لباس ہے جس سے شوکت نفس کو عروج ملتا ہے اور کبرد تخوت فروغ یا تا ہے میر محمودہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ الخضرت صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا کہ جو مخص اپنا کیڑا غرور کے سبب سے تھییٹ کے چلے تو اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نہیں ویکھے گا۔ حضرت حارثة بن وبهب رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرت بين كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه تمام سركش اور الين كو برا مجھنے والے لوگ دوزخ والے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تکبر و غرور کی ندمت فرات تو صحابه رضی الله تعالی عنه علیهم الجمعین عرض کرتے یا رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم "أدمی پیند كرما ہے كہ اس كے كپڑے اچھے ہوں اور اس كى جوتيال الحيمي مول اس ير حضور اكرم صلى الله عليه واله وسلم في فرمايات ووان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق" بلاشد الله تعالى جيل ہے اور جال كو بیند فرما تا ہے اور تکبر حق تعالی سے سرکشی کرتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ لباس میت میں مجل و محسین مستازم ہے تکبر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لباس بھی مکروہ ہے جو رہم اور سوت سے مل کر بنا ہو۔

ربعا" وہ لباس کے جو مباح ہے حضرت میاں خدا بخش رہمتہ اللہ علیہ سر آن اولیاء فرماتے ہیں کہ کھدر جیسا کیڑا نہیں ورنہ بین کے دیکے لوں مرد کو بناؤ سنگھاڑ سے بچنا چاہئے کیونکہ اس کے معنی غیر کو دعوت دینے کے بین۔ این لئے سیدھے تنادیخ

رمنا جاہیے۔ لباس کی خوبی میہ ہونی چاہیے کہ صاف سھرا اور پاکیزہ ہو اور اس میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور ہم جنسول کے مشابہ ہونا محمود ہے۔ بیہ خلاف مروت نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا "الله تعالى كے نزديك مومن كى تمام خوبيول ميں كباس كا ستهرا رکھنا اور کم پر راضی ہونا بہت پیند ہے" ہادی برحق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میلے اور گندے کیروں کو عموہ اور ناپند جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا جو بہت ملے اور غلظ کپڑے پہنے ہوئے تھا فرمایا کیا ہیہ مخص کوئی الی چیز نہیں رکھتا جس سے بیر کیڑوں کو وهو لے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مخص کو ویکھا جس کے بال الجھے ہوئے ہیں ان میں میل بھرا ہوا ہے اور بری حالت میں ہے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا آیا ہے ؟ حدیث پاک میں ہے۔ " ان الله نظيف يحب انظافته" بلاشبه الله تعالى بأك و صاف م اور وه باك و صفائی کو پیند فرما تا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کیڑے تھے۔ فرمایا۔ "کیا تیرے پاس از قسم مال ہے" میں نے عرض کیا "جی ہال اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے مال و دولت سے نواز ہے اونٹ بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں" فرمایا۔ " پھر تو اللہ کی نعمت اور اس کی بخشن کو تمہارے جسم سے ظاہر ہونا چاہئے" مطلب سے ہے کہ نونگری کی حالت کے مناسب کیڑے پہنو اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرو۔

خما "وہ لباس ہے جس کی معافی (اجازت) ہے یہ وہ لباس ہے جو لوگوں میں معروف و مستعل ہو۔ لازا ایبا بہنا جائے جیسے عمواً اہل شربینتے ہیں تاکہ لباس سے بھائی کا اظہار نہ ہو۔ رواج سے ہٹ کر لباس پنے والے پر لوگ عمواً انگشت نمائی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اس طرح یہ لباس پننے والے کے لئے بھی تکلیف کا باعث بنا ہے اور دو سرول کے لئے غیبت کا سبب۔ معروف لباس وہی ہے جو شاہدین پہنتے ہوں۔ چونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کو مقصود جاننا حق

### شیطان کی حیابت

شیطان ہر کی اس کو مشق میں لگا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو لباس ظاہری و باطنی

سے بے نیاز کر دے۔ وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے کہ لباس ظاہری کو نشان فخر و غرور
اور کبر و نخوت بنا دے اور ستر پوشی کے اہتمام کو بے وقعت و لا یعنی بنا دے اگر وہ
لباس تقویٰ سے مزین و آرستہ نہ ہو سکیں۔ چنانچہ سننہ کیا گیا ہے کہ شیطان کے
حربوں اور ہشکنڈوں سے بچو اس نے تممارے واوا اور وادی لیعنی حضرت آدم علیہ
السلام و حوا علیم السلام کا لباس اتروا دیا تھا۔ یہ بھیشہ نفس کی کمین گاہ میں روبوش
ہوتا ہے۔ جے تم نہیں و کھے سکتے۔ لیکن وہ اور اس کے لشکری ہر آن تم پر نظرین
گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ ازلی و ابدی و من ہیں۔

### عزت نفس كاقيدي

اللہ تبارک و تعالی نے ہرایک کو پاک خلق فرمایا ہے۔ ناپاک اور نجس وہ بعد میں اپنے اعمال سے بنا ہے بہاں تک کہ شیطان کو بھی پاک پیدا کیا تھا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ شیطان فرشتوں کا سروار تھا لیکن اس کے لخر اور تھا معدولی نے اسے شیطان بنا دیا۔ اس سے بتانا بیہ مقصود ہے کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا ہے وہ رائدہ درگاہ ہے۔ اس سے اللہ تعالی کا تعلق ضیں ہے۔ اس کے لخر اس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ اللہ تعالی کو علیم ضیں جانیا تھا۔ وہ عرت نفس کا شکار تھا۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ اللہ تعالی کو علیم ضیں جانیا تھا۔ وہ عرت نفس کا شکار تھا۔ اس کے وجہ سے یہ تھی کہ وہ اللہ تعالی کو علیم ضیل جانیا تھا۔ وہ عرت نفس کا شکار تھا۔ اس کے وہ کہ سے بیات تھا۔ تکبر کے بعد کفر کا درجہ ہے کوئی مشکر کفر سے زیج نہیں سکتا خواہ اس کے مرف تکبر کیا تھا۔ تکبر کے بعد کفر کا درجہ ہے کوئی مشکر کفر سے زیج نہیں سکتا خواہ اس کے دہ کھیا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے وہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے وہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے وہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے وہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے دوہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ اس کے دوہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد۔ وین اسلام اور یہ سے اس کے دوہ کھلا دشن ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں گئے باشد وین اسلام اور یہ کھرت کھر کی اس کا مقال دی اس کے دور کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی اس کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی اس کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

مومنین سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں نیچا دکھانے کے لئے برسر آمادہ رہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالی ابلیس اور اس کی ذریات سے خبردار رہنے کی تلقین فرما تا ہے۔

(سم ۱۷) کیا تم ابلیس اور اس کی ذربیت کو مجھے چھوٹر کر اینا دوست بناتے ہو طالانکہ وہ تو تمہارا دسمن ہے ظالمین کو بہت برا بدلہ ملے گا۔ (سورہ کھف آیت ۵۰)

## کھانے سنے کے آواب

رب ودود نے تمام اشیاء بن نوع انسان کی گئے بیدا کی ہیں اور اسے اپنی عباوت کے لئے خلق فرمایا ہے عبادت زندگی سے عبارت ہے اور زندگی کا دارومدار کھانے پینے پر ہے۔ لندا اس کا حکم فرمایا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر قوت و طاقت کا برقرار رکھنا اور عبادات محال ہیں لیکن اس کے ہم آہنگ ایک پابندی بھی لگا دی کہ اسراف نہ کرو۔

ہر چیزی اہمیت اس کے ادب سے واضح ہوتی ہے جتنی جس کی اہمیت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا زیادہ ادب کیا جاتا ہے کھانا جو کہ زندگی میں بری اہمیت کا حامل ہے اس کے بھی آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا از بس ضرروی ہے۔ حصرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی گرانی میں تھا۔ میرا ہاتھ پیار میں چاروں طرف بڑتا تھا تو مجھ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "اے لڑے ! اللہ کا نام لے۔ وائیں ہاتھ سے کھا اور جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا" میں اس کی بعد اس طرح کھا تا تھا۔ اس فرمان میں تین باتوں پر زور دیا گیا ہے اول اللہ کے نام سے شروع کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم چند آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے۔ اسے میں ایک اعرابی آیا اور جو و آلہ وسلم چند آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے۔ اسے میں ایک اعرابی آیا اور جو آلہ وسلم چند آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے۔ اسے میں ایک اعرابی آیا اور جو کھان کھا ن حضور صلی اللہ علیہ کے این حضور صلی اللہ علیہ کھان حضور صلی اللہ علیہ کے اس خود کھان کھان کھان کھان کھان کے ساخت کھا وہ دو لقموں میں صاف کر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ کھان حضور صلی اللہ علیہ کے اس خود کھی اللہ علیہ کھوں کے ساخت کھا وہ دو لقموں میں صاف کر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ کھیں ایک کانے کی ساخت کھا وہ دو لقموں میں صاف کر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ کھانا ک

وآلہ وسلم نے فرایا "اگریہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا تو سب کی لئے کھانا کھائے اور اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بھول جائے تو جب یاد آئے اس طرح کے۔ ہم اللہ اولہ و آخرہ دوئم۔ دائمیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائمیں ہاتھ کو کھانے اور پینے اور اپنے وضو اور اس جیسی ہاتوں کے لئے معین کئے ہوئے تھے۔ اور ہائمیں ہاتھ کو استنجا کرنے ناک صاف کرنے اور اس جیسی ہاتوں کے جسے کاموں کے ہوئے تھے۔ سوئم۔ اپنے سائے سے کھاؤ۔ حضرت جم جسے کاموں کے لئے مخصوص کے ہوئے تھے۔ سوئم۔ اپنے سائے سے کھاؤ۔ حضرت کم جسے کاموں کے لئے مخصوص کے ہوئے تھے۔ سوئم۔ اپنے سائے سے کھاؤ۔ حضرت کم جسے کاموں کے لئے مخصوص کے ہوئے تھے۔ سوئم۔ اپنے سائے ہی کہ جھے حضرت کم جسے کاموں کے بیان دافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ہیں بچہ تھا کہ میں ادھر ادھر سے کھا رہا تھا تو مجھ سے کہا۔ اے بیچ اس طرح مت کھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب کھانا قرائی فرائے تو اپنے سامنے سے کھائے۔

کھاتے وقت لقمہ بھیٹہ چھوٹا ہونا چاہے۔ جے خوب دیر تک چبایا جائے اور آہستہ آہستہ آہستہ نگلا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے و چاہیے کہ جب تک سارے فارغ نہ ہوں کوئی نہ اٹھے اور نہ کھانے ہے ہاتھ جینچے آگرچہ سے ہو چکا ہو کیونکہ یہ ساتھیوں کی شرمندگی کا موجب ہے اور ممکن ہے کہ ابھی انہیں کھانے کی احتیاج باقی ہو۔ کھانا کھاتے وقت تہذیب کا نقاضا ہے کہ کھانے والوں انہیں کھانے کی احتیاج باقی ہو۔ کھانا کھاتے وقت تہذیب کا نقاضا ہے کہ کھانے والوں کے چروں کو نہ تکا جائے اس طرح ان کو خفت ہوتی ہے۔ علاوہ ازین الی باتیں بھی ہیں من کی چاہیں جس سے لوگ گھن کھا تیں۔ یا ہنتے سے طلق میں نوالہ بھنی جائے یا جہیں سن کر لوگ کہیدہ خاطر ہوں۔ کھانا تو سب نے کھانا ہوتا ہے اگر طریقے سے شاول کیا جائے تو اس سے بے انتا خیر و برکت ہوتی ہے کھانا نمک سے شروع کرنا اور شمک پر ختم کرنا متحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی عادت کریمہ تھی نمک پر ختم کرنا متحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کہ ب صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم تین انگلیوں لیعنی انگوٹھا کیے کی انگلی اور ج کی انگلی اور ج کی انگلی در ایک بیا دو سلم تین انگلیوں لیعنی انگوٹھا کیے کی انگلی اور ج کی انگلی در کے کہانا نوش فرماتے تھے۔ اسے تمذی نے شائل میں روایت کیا ہے۔ کہ ایک یا دو

الگیوں سے کھانا متکبروں کا کھانا ہے اور پانچ انگیوں سے کھانا حرص و طمع کی علامت ہے۔ کھانے کے دوران جو چیز دسترخوان یا پیالہ سے گر جائے اسے اٹھا کر کھا لینا بھی باعث برکت ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں مخابی۔ برص اور کوڑھ سے مفاظت ہے۔ اور جو اسے کھانا ہے اس کی اولاد حماقت سے محفوظ رہتی ہے۔ اور انہیں عافیت دی جاتی ہے۔ اگر اس ایک بات کی حکمتوں پر غور کیا جائے تو ان گنت فوائد سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح فوائد سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کھانے والے کے پاس کوئی خدمتگار وغیرہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھنے کو کہا جائے اگر وہ انکار کرے تو عمدہ کھانے سے لقمہ اٹھا کر وے دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اپی تیوں انگلیاں چائے لیتے تھے لیکن کھانے کے دروان انگلیاں نہیں چائے تھے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اہل و عیال بین تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نہ کھانا طلب فرماتے اور نہ خواہش کا اظہار فرماتے۔ اگر وہ کھانا پیش کر ویتے تو نوش فرما لیتے اور جو کچھ بھی پیش کرتے قبول فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی کھانے میں عیب نہیں لگایا اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ ویتے۔ حضرت انس کھانے میں عیب نہیں لگایا اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ ویتے۔ حضرت انس مضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو کدو تلاش کر کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا جاتا تھا کونکہ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند ہے۔ بکری کے گوشت کی وستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند ہے۔ بکری کے گوشت کی وستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند ہے۔ بکری کے گوشت کی وستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند ہے۔ بکری کے گوشت کی وستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھی۔

حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم نے تا عمر شریف شکم سیری نہیں فرمائی۔

حضرت عطا رحمته الله عليه فرمات بين كه شكم سيرى اليي بدعت ہے جو قرن اول ك بعد ظاہر ہوئی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم نے فرمايا كه دنيا ميں شكم سيرلوگ آخرت ميں بھوك والے ہیں۔ حضرت عمر فاردق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے اور پینے سے ی بیز کرو اس کے کہ پید بھرنا جم کے اندر فاسد مادے اور بیاری پیدا کر تا ہے۔ نماز میں کا بلی لاتا ہے۔ اور تم کھانے پینے میں درمیانی راہ اختیار کرو۔ ایبا کرنے میں جسم کی اصلاح ہے اور نضول خرچی سے دوری۔ صاجزادہ رضا حین فرماتے ہیں کہ وو مرول کے سونے کا انظام کر کے سوئیں اور وو سرول کو کھانا کھلا کر کھائیں تو نیند اور کھانے میں اعترال قائم رہتا ہے۔ اللہ تارک و تعالی ایسے عالم سے جو موٹا ہونے کی فكر ميں رہنے والا ہو بغض ركھتا ہے اور كوئى مخص بلكا نہيں ہوتا جب تك كر اين خوامش كو اينے دين پر ترجیح نه دے۔ رحمته العالمین صلی الله علیه و آله وسلم كا ارشاد عالیہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کو۔ ایک حصہ کھانے کے لئے ایک حصہ پینے کے لئے اور ایک حصہ سانس کے لئے اور فرمایا ابن آوم نے اپنے پیٹ سے بدر کسی برتن کو نہیں بھرا ہے۔

کھانے کیلئے جو برتن استعال میں لائے جائیں وہ سونے چاندی یا سونے چاندی کا ملم کے بھے ہوئے نہ ہوں۔ ان میں کھانا بینا ناجائز ہے۔ اگر کسی ایسے برتن میں کھانا اسٹے تو کھاتے وقت کسی ایسے دو سرے برتن میں اس کو الٹ لینا چاہیے۔ جس میں کھانا جائز ہو یا روٹی پر ڈال لے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ نہ تو پہیت کے منوس برتن کو بھرنے کے منرود رہتا ہے اور نہ ہی ایسے ظروف میں کھاتا ہے جن میں کھانا بینا ناجائز ہے۔ مومن بھشہ بہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنون میں کھاتا ہے۔ حضرت میاں خدا بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پر قطعا نہ کھاؤ ورنہ کھا کے تماشا و کھے لو۔ وہ کھاؤل کے درمیان وقف کم از کم جھے گھنوں قطعا نہ کھاؤ ورنہ کھا کے تماشا و کھے لو۔ وہ کھاؤل کے درمیان وقف کم از کم جھے گھنوں

كا بونا جاسير كونكه مومن حرص وطمع سے اجتناب كرتا ہے۔ وہ تو صرف اس قدر کھاتا ہے۔ جس سے اس کی ریوھ کی ہٹری کھڑی رہ سکے۔ اگر شکم سیری اور کم افوری کا موازنہ کیا جائے تو بیہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مومن جب کھا تا ہے تو عبادت کے اسباب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کھانے سے بھوک کو مارنا اور عبادت پر مدد کرنا ہے۔ نہ کہ تن پروری۔ وہ ضرورت سے زیادہ نہیں کھا تا۔ لیکن کافر کا مقصود و مطلوب بدن بروری اور نفسانی شهوت کی تنکیل ہے۔ اس کی حالت مومن کے برطاف ہے۔ لیکن ممکن ہے کوئی مومن کسی طبعی عارضہ سے یا اسے کسی مرض کے باعث بسیار خوری کرتا ہو اور کافر کم خور ہو خواہ وہ ضعف معدہ کی وجہ سے یا اطبا کے اصول صحت کی وجہ سے یا راہموں کے طریقہ پر ریاضت کی وجہ سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی فکری قوت زیادہ ہوتی ہے اس کی غذا کم ہوتی ہے۔ اور اس کا ول نرم ہو تا ہے اور جس کی فکری قوت کم ہوتی ہے اس کی غذا زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ سخت ول ہو تا ہے نیز فرماتے ہیں جس کا معدہ کھانے سے بھرا رہتا ہے اس میں حكمت و دانائي پيدا نهيں ہوئي اور جس كا معده كھانے سے كم پر ہے اس كا بينا بھي كم ہے اور اس کا سونا بھی کم ہے اور جس کا سونا کم ہے اس کی عمر میں برکت ہے اور جس کا سونا بہت زیادہ ہے اس کی عمر میں ہے برکتی ہے۔

محبوب كريا صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ہے۔ كھاؤ ' پو ' دو سرول كو دو ليكن اسراف نه ہونے پائے اور شان و غرور كے لئے نه ہو۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه جو چاہو كھاؤ اور جو چاہو پو ليكن دو خصلتوں سے بچو ايك تكبر اور دو سرا اسراف۔ پينے كے آداب تو يه ہيں كه حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا تین گھونٹ میں پو اور برتن میں سالن نه لوليكن اسراف جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ كیا ہے۔ سید الانبیاء صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا كه اسراف به جی میں آیا انسان كھا لیا كرے۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى اسراف بي خبيں كونكه بي اسراف ہے۔ حضرت عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔ كه كھاؤ بوليكن ذيادہ كھاؤ بو خبيل كونكه بي اسراف ہے۔ حضرت عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔ كه كھاؤ بوليكن ذيادہ كھاؤ بوليكن ويادہ كونكه بي اسراف ہے۔ حضرت

عبدالرحمٰن بن ذید رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں۔ لا تسو فوا کا مطلب رہے کہ کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ کیونکہ رہے زیادتی ہے۔

### حزن و ملال سے پاک لوگ

سب سے آخریں اللہ جارک و تعالیٰ نے جن باتوں پر بی آدم کو متوجہ کیا ہے وہ یہ بیں جب میرے رسول آئیں اور میرے احکام بیان کریں تو ان پر عمل کرنے والوں پر خوف و حزن نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی جو اللہ تعالیٰ کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے امیری نافرمانی و تحقم عدولی کرنے گا وہ حزن و خوف سے نیج خمیں سکا۔ لازا جو اپی اصلاح کرنے محرات ترک کر وید۔ اطاعت کے کام کرے اس پر خوف و حزن محیط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱۷۵) بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھراس پر استقامت اختیار کریں تو ان پر نہ خوف ہو گانہ حزن ہو گا۔ (سورہ الاحقاف آبیت ۱۲)

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ اس آیت پاک کی تفیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان لینا قول ہے۔ اس کا عمل ہیہ ہے کہ بنی آدم کے پاس جو مہیں اس پر صبر کرے اور جو موجود ہے اس پر شکر کرے اور اس پر استقامت اختیار کرے جس کا بیہ حال ہو گا اس پر خوف و جن نہ ہوگا۔ یمی لوگ چلتے بجرتے جنتی بیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم بزرگان دین کے آقا و امیر ہیں۔ جو لوگ ان بیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم بزرگان دین کے آقا و امیر ہیں۔ جو لوگ ان کی چاہت محبت اور معیت کے لیے آتے ہیں انہیں استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ کی چاہت محبت اور معیت کے لیے آتے ہیں انہیں استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر حزن و ملال ان کے قریب بھی نہیں آبا۔ میرے شخ کا فرمان ہے کہ ایماندار کو

حزن و ملال نہیں ہوتا۔ اگر ہو تو ایمان نہیں ہے۔ اور بے ایمان کے لئے قرآن میں نفیجت اور رجمت نہیں ہے۔

### حاصل بیان

انسان میں خیر اور غیر دونوں صفات موجود ہیں اگر خیر کی صفت کو نمایاں کیا جائے تو غیر کی صفت کو فروغ دیا جائے تو جائے تو غیر کی صفت کو فروغ دیا جائے تو خیر کی صفت کو فروغ دیا جائے تو خیر کی صفت ماند بڑنے لگتی ہے۔ اب بید انسان پر ہے کہ وہ کس صفت کو جلا بخشا ہے۔

☆ حیا میں ایمان ہے۔ ظاہر شرم و حیا کے لئے لباس بدنی اور باطنی کے لئے لباس بنی اور باطنی کے لئے لباس تقویٰ لازمی ہے۔ اس لباس سے بچنا چاہیے۔ جس سے شوکت نفس کو عروج ملے اور کبر و نخوت برھے۔
کبر و نخوت برھے۔

الم المن کے ہر لحظہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو لباس بدنی و باطنی سے بے نیاز کر اور اس کیلئے وہ ہزاروں حیلے بہانے کرتا رہتا ہے۔

الله عنیطان نے اللہ عزو جل کی نافرانی کی تھی للذا راندہ درگاہ ہو گیا۔ نافران متکبر ہوتا ہے اللہ علیہ ہوتا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ وسلم کے نافران تو نہیں ہیں۔

کہ کھانے پینے کے آدب کو ملحوظ رکھتے سے برکت میں اضافہ ہو تا ہے بیٹ بھر کر کھانے سے جم میں فاسد مادے اور بیاری پیدا ہوتی ہے جس کی غذا کم ہوتی ہے اس کی فکری قوت زیادہ اور دل نرم ہوتا ہے لیکن جس کی غذا زیادہ ہو اس کا دل سخت ہوتا ہے۔

کے اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والوں پر حزن و ملال نہیں ہوتا۔ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر حزن و ملال ہو تو

غور کریں کہ ہم میں کوئی صفت سراٹھا رہی ہے خیری یا غیری ؟ ہمارے طاہر اور باطن کے جسم پر اس کی شان کے مطابق لباس ہے یا نہیں ؟ ہم اللہ جارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرما نبردار ہیں یا نافرمان ؟ روز مرہ کے امور میں شریعت اور کھانے چینے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں یا نہیں ؟ اور ہمارے سینے اور قلوب حزن و ملال سے یاک ہیں یا نہیں ..... ؟ ویکھیں !

\*\*\*

باب نمبر ۸



"اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" کے تحت گزشتہ صفحات میں نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" کے معانی و مطالب اور ان کی مخضرو مجمل تشریح و تفیر کی گئی ہے۔ یہاں صرف نبی اور نبوت کے بارے میں قدرے وضاحت کی جائے گئی ہے۔ یہاں صرف نبی اور نبوت کے بارے میں قدرے وضاحت کی جائے گئی

# انبیاء علیم السلام الله نعالی کے خاص الخاص بندے ہیں

انبیاء اللہ کے ان خاص الخاص بندوں کو کہتے ہیں جو حق تعالی کی جانب سے خلق کے پاس ہدایت لے کر آتے ہیں اور حصول کمال کے وہ راستے بتاتے ہیں جو اس زمانہ کے لوگوں کے مناسب حال ہوں۔ مثلاً حضرت موی کلیم اللہ علیہ السلام کے دور مسعود میں جادو کا برا زور شور تھا للذا انہیں مجزے بھی اسی نوع کے عطا ہوئے۔ جو جادو کی نفی کریں اور لوگوں کے سامنے ہدایت کا راستہ وا کریں۔ حضرت عیبی منے اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مجزے دیئے وہ الیہ تھے کہ ایسے امراض میں مبتلا السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مجزے دیئے وہ ایسے تھے کہ ایسے امراض میں مبتلا لوگوں کو بھلا چنگا کر دیتے۔ اور مردول کو زندہ فرما دیتے۔

نبی کا قلب عالم بالا کے علوم و معانی کی حقیقت سے آگاہ ہو تا ہے اور بد آگاہی اسے بلا کسب و طلب و اجتناد کے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ نبوت کی خصوصیت ہی بد ہے کہ تمام کمالات انسافیہ و ربافیہ اکتساب و اجتماد فی التحصیل کے خاصل ہون۔ سعی و کوشش کو اس راہ میں وخل نہیں اور نبی کے نفس کے لئے نبوت صفت ذاتی ہے اور عطا ہے۔ نبوت واس کے اوراک سے بالاتر ہے اور مرتبہ نبوت وہ مرتبہ ہمیں اور بی اور اللہ کے درمیان سوائے مجاب حدوث کے جس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں اور بی اور اللہ کے درمیان سوائے مجاب حدوث کے کوئی حجاب نہیں۔ معبود حقیقی نے سارے قرآن حکیم میں۔ "اے بی" کے الفاظ سے تیرہ مقامات پر خطاب فرنایا ہے وہ مقامات سے ہیں۔

(۱۷۲) اے نی! (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آب کی پیروی کر رہے ہیں۔ (سورۃ انفال آبیت ۱۲۲)

( 2 ک ا ) اے نبی ! ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیں آگر تم میں سے بین بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وو سو پر غالب رہیں گے ۔ اور آگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب رہیں گے اس لئے کہ ۔ اور آگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب رہیں گے اس لئے کہ ۔ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ (سورة انفال آیت ۱۵) .

(۱۷۸) اب نی ! (صلی الله علیه واکه وسلم) این باتھ تلے کے قیدیوں سے کملا دیں کہ اگر الله تعالی تمهارے ولوں میں نیک نین دیکھے گا تو جو پچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ الله تعالی غفور ، رحیم ہے۔ (مورة انفال آیت ک)

(۱۷۹) اے نی! (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کفار اور منافقوں سے جماد جاری رکھیں اور ان پر سختی کریں ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو بدترین جگہ ہے۔ (سورۃ توبہ آیت سے)

(۱۸۰) اے بی ! (صلی الله علیه و آله وسلم) الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہیں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں الله تعالیٰ برے علم والا بحکت والا ہے۔ (سورة احزاب آیت))

(۱۸۱) اے بی ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی ازداج سے فرما دیں کہ اگر تہماری مراد حیات دنیا اور اس کی زیزت ہے تو آؤ میں تہمیں کچھ دے ولا دول اور تہمیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دول اور اگر تہماری مراد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا گھرہے تو یقین مالو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیول کے لئے اجر عظیم ہے۔ (سورة احزاب آیت ۲۵-۲۸)

(۱۸۲) اے نبی ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے ہی آب کو شاہر ' مبشراور نذر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ (سورۃ احزاب آیت ۲۹-۴۹)

(۱۸۳) اے نبی ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے آپ کیلئے آپ کی وہ انواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مردے کچے ہیں اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالی نے غیمت میں آپ کو دی ہیں اور آپ کے پچا کی لڑکیاں اور پھو بھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ باایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ خاص طور پر صرف آپ کے لئے ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہیں ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیا حق کے کہ آپ پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے کہ آپ پر بیا کہ کہ واقع نہ ہو اللہ تعالی غفور' رحیم ہے۔ (سورۃ احزاب آیت ۵۰)

(۱۸۳) اے نبی! (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) ابنی ازواج 'ابنی صاجزادیوں اور مومنین کی عورتوں سے کمہ دیں کہ وہ اپنے اوپر ابنی چادرین لئکا لیا کریں اس سے ان کی شاخت ہو جایا کرے گی۔ پھرستائی نہ جائیں گی۔ اور اللہ نغالی غفور 'رجیم ہے۔ (سورة احزاب آیت ۵۹)

(۱۸۵) اے نبی! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب مومن عورتیں آپ سے

ان باتوں پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گیا چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی' اپنی اولاد کو نہ قتل کریں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باند جیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھرلیں۔ اور کسی امر میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے استغفار کریں بے شک اللہ تعالیٰ غفور' رجیم ہے۔ (سورۃ ممتحنہ آیت ۱۲)

(۱۸۲) اے نبی ! (صلی اللہ غلیہ والہ وسلم) (اپی امت سے فرما دیں) جب
تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ اور عدت کا
حساب رکھو۔ اور اللہ تعالی سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو نہ تم انہیں ان کے
گھول سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ یہ بات اور ہے کہ وہ کھلی گرائی کر بیٹھیں۔ یہ
جی مقررہ حدود اللہ جو محض اللہ تعالی کی حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقینا اپنا
جی مقررہ حدود اللہ جو محض اللہ تعالی کی حدود سے آگے بڑھ جائے اس نے یقینا اپنا
جی مرا کیا۔ کوئی نہیں جانیا شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کر دے۔
(سورة طلاق آیت ۱)

(۱۸۷) اے نی ! (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) جن چرکو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہیں کیا آپ اپی یویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی غفور' رحیم ہے۔ (سورۃ تحریم آیت) (مامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم) کفار اور منافقوں سے جماد کریں اور ان پر سخی کریں ان کا محکانا جنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ (سورۃ تحریم آیت ہ) فلاصہ آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ شاہد' مبشر اور نذریہ بیں اور آب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ شاہد' مبشر اور نذریہ بین اور موسین کافی ہیں۔ ٹانیا" کفار و منافقین سے ہیشہ و آلہ و سلم کے لئے اللہ عزوجل اور موسین کافی ہیں۔ ٹانیا" کفار و منافقین سے ہیشہ جہاد کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے۔ منافقوں کی باتوں پر قطعاً و صیان نہیں دینا جا ہے۔

# انبیاء علیم السلام کی حیات طبیبه حکمتول سے لبریز ہے

تمام انبیاء علیم السلام کی تعلیمات اور ان کی حیات طیبر میں بنی نوع انسان کے کئے ان گنت بیش بہا حکمتیں اور رشد و ہدایت کے انمول موتی بھرے برے ہیں مثلاً اگر ایک مخص کو اپنی انفرادی زندگی میں ایک نئی نستی سانی ہے تو اس کے لئے ابوا کبشر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس دنیا میں تشریف آوری لوگوں کے لئے باعث رہنمائی بھی ہے اور میہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہیشہ حضرت آوم علیہ السلام اور آب علیہ السلام کی اولاد اینے کھوئے ہوئے وظن.... جنت .... کو حاصل کرنے کے کئے ہر ممکن سعی کرتی رہے۔ حق اور توحید کے متلاشیوں کے لئے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ انسان کو این اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں ہیشہ مدنظر رکھنا چاہیے۔ اس طرح لوگوں کو زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والے واقعات کی رہنمائی حضرت بوسف علیہ السلام کے قصہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر وسمن کے شہرسے محفوظ نكل كرايني دنيا خود بساني ہو تو حضرت مولى كليم الله علينه السلام كا واقعه مدنظر ركھنا سلمان وہ ہے جو ہرنبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی مجھے اور بیر ایمان رکھتا ہو کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء علیم السلام سے سہو و

حضرت ادر ایس علیہ السلام النے اپنی امت سے فرمایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیوی اصلاح کے لئے بہت سے انبیاء علیم السلام تشریف لائیں گے۔ ان کی ممایان خصوصیات یہ ہوں گی۔ کہ وہ ہر ایک بری بات سے بری اور باک ہوں گئ تابل ستائش اور فضائل میں کامل ہول گے۔ زمین و آسان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لئے شفا ہے یا مرض وی النی کے ذریعے اس طرح اموں سے کہ جن میں کائنات کے لئے شفا ہے یا مرض وی النی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے۔ واقف ہوں گے۔ اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ اصلاح کائنات ہو گا۔

### شاہرے شاہر بنرا ہے

الله تارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو شاہر مبشر اور عند بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد ایک مقام ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے اش کرہ ارضی پر تشریف لانے سے ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل کی جتنی امم ہیں۔ ان کے اعمال پر ان کے انبیاء و رسل علیم السلام شمادت ویں گے جب کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل آپ کی امت سمادت ویں گے جب کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل آپ کی امت بین سے بھی صاحب حال بررگان وین کو شاہد ہونے کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

(۱۸۹) اس الله تعالی نے تہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم اور تمام لوگول کے گواہ بن جاؤ پس شہیں چاہئے کہ نماز قائم کرو 'زکوۃ دو اور الله کو مضبوط تھام لو۔ وہی تہمارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا بھر ردوگار ہے۔ (سورۃ جج آیت ۵۸)
مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا بھر ردوگار ہے۔ (سورۃ جج آیت ۵۸)
ایک اور مقام پر اللہ عزوجل فرماتے ہیں

(۱۹۶) زبین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے۔ انبیاء (علیم السلام) اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے ورمیان جن فیصلے کئے عائيں کے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (سورۃ زمر آیت ١٩)

جس طرح چراغ سے چراغ روش ہوتا ہے اسی طرح شاہد سے شاہد بنا ہے۔ شاہرین کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی آرہی ہے۔ اور قیامت تک جائے گی۔ اور ہر دور میں شاہرین موجود ہول گے۔ اس کئے جس حال پر یماں شاہد نہیں وہاں آخرت میں بھی اس کی شفاعت نہیں۔ شفاعت ریہ ہے کہ شاہد کے گا۔ "اے اللہ اس نے میری اتباع کی سعی کی ہے مگر اس سے کی بیشی ہوئی ہے۔ اور بے علمی سے ہوئی ہے تو معاف فرما وے۔" اللہ تعالی فرما وے گا۔ سیر شفاعت ہے۔ شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم بھی فرمائیں گے۔ شاہد کا مرتبہ اسے ملتا ہے جو رب العزت اور محبوب حق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ بیر حقیقت ہے کہ جب تک کوئی کسی امتخان میں پاس نہ ہو وہ اپنے نام کے ساتھ وگری نہیں لکھ سکتا۔ جب وہ امتحان میاس کر لیتا ہے تو سند دی جاتی ہے گواہ موجود ہوتا ہے اس کے برعکس امتخان میں قبل ہونے والے نے ممکن ہے پاس ہونے والے سے زیادہ کتب کا مطالعہ کیا ہو لیکن وہ اینے نام کے ساتھ ڈگری نہیں لکھ سکتا کیونکہ سند موجود نهیں۔ بی اصول الله تارک و تعالیٰ کا ہے جب تک شاہر نہ ہو کوئی عمل قبول ہی شمیں ہے۔

شاہر ایک ایس برگزیدہ ہستی ہوتا ہے جو اپ شاہد اور وہ اپ شاہد اور وہ اپ شاہد اور وہ اپ شاہد غرضیکہ اس طرح اس کا تعلق صاحب لولاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ہوتا ہے اس لئے شاہد کی محبت سے ول آباد ہونا چاہیے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ جب قول پاک ہو جائے تو شاہد سے محبت ہو جاتی ہے جب محبت ہو تو اعمال درست ہو جاتے ہیں لیکن جب تک قول پاک نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ صاجزادہ رضا حسین ہیں لیکن جب تک قول پاک نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ صاجزادہ رضا حسین فرماتے ہیں کہ شاہد سے قرب کا منشاء ہی یہ ہوتا ہے کہ معظمین کی جماعت میں شامل ہوا جائے۔ صاحبان حق شاہد بھی ہوتے ہیں اور مشہود بھی ہوتے ہیں اس لئے شامل ہوا جائے۔ صاحبان حق شاہد بھی ہوتے ہیں اور مشہود بھی ہوتے ہیں اس لئے جب ان سے کسی کو عظمت کا علم حاصل ہو اور اس علم کی بدولت وہ عظیم ہو جائے تو جب ان سے کسی کو عظمت کا علم حاصل ہو اور اس علم کی بدولت وہ عظیم ہو جائے تو

ُ اس کا اعتراف حقیق ہے ورنہ غیر حقیق ہے۔ جس کا اعتراف صرف قول کی حدیثات ہو اس کی نظر میں خطا کا ہونا لازم ہے کیونکہ ناقص کا مشاہدہ ہیشہ ناقص ہوتا ہے۔

شاہد کا ادب ہر جگہ اور ہر مقام پر رکھنا جاہیے۔ شاہد کی موجودگی میں دد سرے سے بات نہیں کرنی چاہئے۔ اگر کوئی بات کرنی مو تو اجازت کے کر۔ اگر ایبا نہیں كرك كا توبير ب ادبي ب- ايك صحابي رضى الله تعالى عنه حضور أكرم صلى الله عليه و آلہ وسلم کے پاس گربیہ کے عالم میں تھے۔ جب گھرینیے تو بچوں کے ساتھ مشغول ہو سي الله ان سے تھيلے اور خوش ہونے لکے خيال آيا كه وہاں ميرى حالت اور تھى يمال اور ہے لندا میں منافق ہو گیا ہوں۔ منافقت بھی تو نیی ہے کہ وہان کچھ اور یہاں کچھ لنذا روئے موے مجوب خدا صلی اللہ علیہ والد وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لئے ملے رائے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ملے۔ رونے کی وجہ وریافت فرمائی۔ انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ میری بھی بنی حالت ہے آؤ مل کر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے دریافت كريتے ہيں۔ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ان صحابی كی مشكل كا حل جانے تھے۔ لیکن آپ نے شاہر کی موجودگی میں خود جواب دینا مناسب نہ سمجھا رہے مشکل جو اس صحالی کو در پیش تھی اس کا مخضرا جواب سے کہ بچوں کے ساتھ رہنا۔ بیار کرنا سن خواس سے تو نہ تھا۔ بیہ تو جن تھا۔ للذا بیہ منافقت نہیں تھی۔ مزید براں جو منافق ہو وہ تو تبھی نہیں کہتا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ وہ تو خود کو راستی پر ظاہر کرنا

#### بشارت و انذار

جس طرح شاہد حال پر لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوتا ہے ای طرح بشیر آور کار ہوتا ہے مثلاً جب کوئی صاحب حال برزگ بتا تا ہے کہ بید کام کرو۔ اس سے بید فائدہ ہوگا تو بیہ بشارت ہے۔ اور جب وہ بید کہتا ہے کہ فلال کام نہ کرو اس سے بید نقضان ہو گاتو یہ انذار ہے۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قبل بھی مرسلین علیم السلام بشارت و انذار کا فریضہ ادا فرماتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

(۱۹۱) اور ہم نے مرسلین کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں تاکہ وہ بشارت دیں اور درائیں پر کوئی خوف نہیں اور اور درائیں پر کوئی خوف نہیں اور بہرائیں پر حزن ہو گا۔ (سورۃ انعام آیت ۴۸)

الله تبارك و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو بشیر اور نذریہ ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ بشیر کے لغوی معنی خوش خبری دینے والا اور نذریے کا مطلب ڈر سانے والا ہے۔ بشیراور نذیر کے لئے لازی ہے کہ اس نے بہشت کو. الله تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے والوں کے رہنے کی جگہ..... اور دوزخ کو-الله تعالی کی ناراضگی اور غصه کو مول لینے والوں کے رہنے کے مسکن کا مشاہرہ کیا ہو۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اینے محب سے راز و نیاز کے لئے بلائے گئے تو جنت کوٹر 'سلبیل 'عائبات' ملدوۃ المنتہی غرضیکہ تمام عالمیان بالا کا مشاہرہ و سیر کروائی گئی تا کہ صالح اعمال افراد عاشقان رسول اور خدائے بزرگ و برتر کی رضا و خوشنودگی کے لئے غیر اللہ سے منہ موڑنے والول کو ا خروی دائمی راحتوں' انعام و اکرام اور عیش و آرام کے بارے میں بتا کر ان کی آتش شوق کو بھڑکایا جائے اور ناپیندیدہ اعمال مثلاً زنا' شرک کفر' منافقت' قُل ناواجب' جھوٹی گواہی عیب عیب میکن بہتان سودخوری خمر جواء کی خطل خوری برسرافتدار افراد کی خوشامه و چاپلوسی مماز میں کو ناہی خیانت والدین کی نافرمانی مخالفت رسول وغیرہ کے بدلے ملنے والے دوزخ کے عذابول ' مولناکیوں اور سختیوں سے ڈرایا جائے تاکہ غیر سے خیر کی طرف 'ظلمت سے نور کی طرف اور شیطان سے رحمٰن کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ لندا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دوزخ کے ساتوں طبقات جہنم سعیر حظمہ نظی، سقر، جیم اور هاور کا مشاہدہ کروایا گیا اور بتایا گیا کہ ہر طبقے میں کس قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔

خالق کل اور مومنین حضور صلی الله علیه واله وسلم کے محب ہیں الله تعالى اليه نبي أخر الزمان حضرت محمد مصطفى احمد مجتبى صلى الله عليه واله وسلم کا محب ہے اور مومنین بھی آپ صلی الله علیہ والد وسلم کے عاشق و شیدا ہیں۔ الندا فرمایا گیا ہے کہ میر دونوں حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے لئے کافی ہیں۔ صاجزادہ رضا حین محب کی پہچان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کو محبت ہو وہ متحرک ہوگا اور جس کو محبت نہ ہو وہ ساکن ہو گا' محبت ہی اعمال کی جان ہے۔ مومن کی سب سے بروی عظمت و شان میر ہے کہ کیسے بھی حالات و واقعات کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ خود بھی اور دو سرے بھی اس سے امن میں رہتے ہیں۔ یمی وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی وستار علم اسینے سریر باندھتا ہے تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی الله عليه وآله وسلم فرمات بي كه ميه وارث نبي ب- جب كوئي تيخ بكون موكر راه خدا میں میدان جماد میں اتر ما ہے تو مجاہد عازی اور شہید کے لقب سے مقتب ہو ما ہے جب کوئی ارشاد کے مند پر جلوہ فکن ہونا ہے تو قطب غوث ابدال کا مرتبہ پاتا ہے اور جب کوئی عشق رسول صلی الله علیه و آله وسلم کی خلعت فاخره زیب من کرنا ہے تو حضرت أوليس قرني رحمته الله عليه أور حضرت سلطان بأهو رحمته الله عليه بن جأيا ہے۔ مومنین کی جماعت نہایت خوبصورت ویدہ زیب اور انمول موتوں کی ادی کی مانند ہے جس کا ایک سراتو محبوب خدا صلی الله علیہ واللہ وسلم کے طیب قدموں کے ینچے ہے اور ود سرا سرا حوران بہشت کے خوبصورت نورانی ہاتھوں میں ہے۔ میں وہ لوگ بیں جن کے پاک وجود سے اللہ نعالی اور اس کے نبی ای صلی اللہ علیہ والہ و سلم کی اطاعت د اتباع مشق و محبت و رضا د خوشنودی اور حقیقت و معرفت کی را ہیں روش منور ' بقعہ نور اور مشکبار ہیں۔ یمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رینے ہوئے ہیں۔ اور اس کے محبوب صلی الله علیہ والہ وسلم کی محبت کی لازوال خوشبول میں کیئے ہوسے ہیں۔ یہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بے نیاز رہتے ہیں۔ حضرت

مولانا روم رحمته الله عليه فرمات بيل-

ہر کہ آخر بین بود او مومن ست ہر کہ آخر بین بود او بیدن ست

ترجمہ : جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے جو چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔

اس لئے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تیرے لئے میں اور مومنین کانی ہیں۔ ان کے برعس کفار اور منافقین اس قابل نہیں

ہیں کہ ان کی کسی بات کو درخوراعتنا سمجھا جائے۔ ان کی کسی بات کو قبولیت کے

ارادے سے نہ نا جائے۔ جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی بات کی پرواہ نہیں کرتے ان کی بات بھلا اس قابل کمان ہے کہ اسے ابمیت و

وقعت دی جائے۔ وہ مسلمانوں کے کب بہی خواہ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد

(۱۹۲) کافروں اور منافقوں کا کمنا نہ مان اور جو ایذا ان کی طرف سے پنیچے اس کا خیال بھی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر اللہ تعالیٰ کام بنانے والا کافی ہے۔ (سورۃ احزاب آیت ۴۸)

الله تعالیٰ نے کافر کا کہانہ مانے کی جو تلقین اور تھم فرمایا ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے۔

(۱۹۳) کافر لوگ جھوٹی باتوں کی سند بنا کر جھگڑے کرکے چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں وہ میری آیتوں اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے نداق میں اڑاتے ہیں۔ (سورة کف آیت ۵۲)

یه لوگ کھلے دشمن ہیں۔ ان کی اللہ تعالی حب نہیں رکھتا۔ "انہ لا یہ بسب الکفرین" (سورة روم آیت ۴۸) گھٹیا و اسفل لوگ

وہ لوگ جو منافق ہیں ان کی باتوں پر کان وھرنے ' انہیں مانے اور اہمیت دیے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ بھی مثبت کا ساتھ دیتے ہیں اور بھی منفی کی طرفداری کرتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی سب سے برسی ود نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ منافق کی کیلی نشانی سے ہے کہ اس کے قول کی بنیاد نفرت ہوتی ہے۔ مثلاً غریوں کو بیر کمنا کہ تمهارا استیصال ہو رہاہے اور خود ان کی مدونہ کرنا ان کو سنانا کہ ہم نے تہیں زبان عطاکی ہے اور انہیں دکھ کے بیان میں ى لكائے ركھنا اور علاج سے مجرمانہ غفلت برتنا۔ اس سے منافرت بھیلی ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے وہ کہتے ہیں کہ امراء سے مال چھین کر غرباء کو دے دینا چاہئے لیکن اپنا مال ان پر خرج نہیں کرتے۔ ان کے برعکس مومنین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عطا کو اس کی رضایر لگانے سے ہی صدافت کا ثبوت ملتا ہے۔ بہلا منفی رخ ہے دو سرا مثبت رخ ہے۔ مومنین کی تو بیہ شان ہے کہ وہ مومن خریداروں سے کھانے پینے کی اشیاء پر ان سے منافع نہیں کیتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال سب مومنین کا ہے اور دو سروں سے منڈی کے بھاؤ قیستہ وصول کرتے تھے۔ منافق کی ووسری نشانی میہ ہے کہ اس کی ہربات اور ہر عمل شوکت نفس کے لئے ہوتا ہے مثلا وہ عام حالات سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور حکومت تک بہنچ جاتا ہے اور بھر کہتا ہے كرسارى مسلمان قوم ذليل ہے اور اليي ہے وليي ہے۔ سننے والے كہتے ہيں كيا بات کمی ہے ؟ وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے وہ ساری قوم سے نہیں ملا اور نہ ہی اسے بید حق پنچاہے کہ وہ میر کے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن تروتازہ سبری کی مانند ہے جس کا سب کھے بن شکتا ہے کافریکی سبری کی مانند ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے۔ لیکن منافق سٹری ہوئی سبزی کی مثل ہے اس كاليچھ نہيں بن سكتا ہي صرف بينكنے كے ہى كام آتى ہے كافر على الاعلان خداكى وحدانیت اور نبوت و رسالت کا انکار کرما ہے لیکن منافق مار استین ہوتا ہے بیہ مان کر منیں مانتا اس کا انداز گفتگو اور بعض اعمال مومنین سے ملتے جلتے ہیں لیکن صراط

متنقیم سے بہت دور خار زاروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے اور گراہ ہوتا ہے ہیہ سب سے
زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک چرے پر کئی چرے سجا رکھے ہوتے ہیں۔
یہ موروں میں مور'کووں میں کوا اور گدھوں میں گدھ بن جاتا ہے۔

الله نعالى البيخ محبوب صلى الله عليه وآله وسلم كى بات تهمى مانتا

# و ہے کھی نہیں مانتا کی حقیقت

کفار و منافقین حنور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم کے بارے میں مشہور کرنے گے کہ الله تعالیٰ بھی بھی اپنے بی صلی الله علیه و آلہ وسلم کی بات مانتا ہے اور بھی نہیں ان کا مقصد صرف به تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح راہ راست سے ورخلا کییں۔ ان داعیان باطل کی بات میں قطعا کوئی صدافت نہیں ہے۔ یہ عام اصول ہے کہ اگر کوئی آپ کے دوست کا ویٹمن ہو تو آپ اسے معاف نہیں کرتے اگرچہ کہ آپ کا دوست بھی معاف کرنے کو کے اسی طرح جو لوگ خدائے علیم و خبیر کے مجبوب صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ و سلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ و سلم کے دشمن ہیں الله تعالیٰ نے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ و سلم علیہ و آلہ وسلم کے وحمٰن ہیں الله تعالیٰ فرما آ ہے کہ اے مجبوب صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے دحمٰن ہیں الله تعالیٰ فرما آ ہے کہ اے مجبوب صلی الله تعالیٰ انہیں نہیں بخشے صلی الله تعالیٰ ہے بڑا کوئی دوست نواز ہو ہی نہیں سکنا۔

جو شخص حق سے دور ہو' اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی برواہ نہ کرے کے باشد معاشرے میں اس کا کیما مقام اور حیثیت ہو اس کی بات قابل ساعت نہیں۔ اور ان لوگوں کی بات کو ماننا اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے زیادہ اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ سے دشمنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فطرت و طبع سے مجبور مسلمانوں کے در پے آزار ہیں۔ ان کی ریشہ دوانیوں اور فتنہ سامانیوں سے خوفردہ ہونے کی ضرورت

شیں اور نہ ہی راہ راست سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہئے۔ بعض کوناہ فلم اور ناعاقبت اندیش اللہ کے بی سے بیر بات منسوب کرتے ہوئے قطعاً شرم محسوس نیں كرتے كه نعوذ بالله وه بھي غيرالله سے خوف كھاتے تھے۔ اين خيال است و محال است و جنول مثلاً سیدنا حضرت ایرانیم علیه السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس وفت ورئے جب مرم مهمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ برمھایا۔ حالاتکہ حقیقت ریہ ہے کہ محبوب کی طرف سے جب کوئی آنا ہے تو محب پر خود طاری ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اس کتے کہ کمیں حق اوا کرنے میں کوئی کی نہ رہ جائے۔ ای طرح حضرت موی علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اشیں فرعون کی ظرف بھیجا تو انہوں نے عرض کی کہ کہیں فرعون مجھے نقصان نہ بہنچائے۔ مجھے خوف ہے اور میں نے بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی مارا ہے۔ وہ خوف فرعون کا نہیں تھا بلکہ میہ تھا کہ محبوب نے جو کام سونیا ہے اس کی آحس ادائیگی میں کمی نہ رہ جائے اس کے حضرت باردن عليه السلام كي مدد جابي- بيه خوف غير الله كا خوف نبيل تفا بلكه الله نعالي کا بی خوف تھا۔ غیراللہ سے ڈرنا اور خوف کھانا تو ایک مومن کی بھی شان نہیں ہے۔ چہ جائیکہ اللہ کا نبی جس کی اتباع سے مومن بنتے ہیں وہ خوف زوہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام عضرت ابراہیم علیہ السلام کے براور زادہ اور ان کے پیرد سفے مگر شرف نبوت سے بھی سرفراز ہو سکے تھے۔ سدوم اور عامورہ میں آپ علیہ السلام نے تبلیغ حق فرمائی۔ قوم لوط نے آپ علیہ السلام کی ایزا رسانیوں میں کوئی وقیقۂ فرد گزاشت نہ کیا۔ کیکن ہمہ وفت کے مصائب اور وطن سے دور وشمنوں کے نرغہ کی تکالیف کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور ایک کھے کے لئے بھی لوگوں کا خوف یا ڈز ان کے دل میں شیں آیا۔ اور نہ ہی اینے بررگ چیا اور خاندان کی مدد طلب کی۔ انہوں نے صرف خدائے عزوجل پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا ولتتليم كاخبوت ويا اوربير مقام مقربين و انبياء عليم السلام كالب

جهاد مجابد اور شهید

کفار و منافقین کی اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے و شنی کے پیش نظر بھم فرمایا گیا ہے کہ موسین کو ان کے خلاف جماد فی سبیل اللہ کے لئے تیار کریں آگ کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور مسلمان ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ و مامون رہیں۔ چنانچہ حق و باطل کا سب سے پہلا محرکہ میدان بدر میں ہوا جمال باطل کو عبرتاک شکست ہوئی۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے موسین کو جماد کی فیوض و برکات۔ مجابرین اسلام کا مقام و مرتبہ اور شمداء کے مراتب و فضیلت کے بارے میں تعلیم فرمائی۔ حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں جماد جماد کر تا ہو اللہ تعالی اس محص کو خوب پہچاتا ہے۔ اس کی مثال اس کی سی ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہو اور تمام رات نماز پڑھتا ہو۔ اللہ تعالی نے اپنی راہ میں جماد کرنے والے کے لئے اس بات کی ذمہ واری کی ہے کہ اس کو موث دے گا تو اسے جنت میں واضل کر دے گا یا غازی بنا کر اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ

جابد صرف وہی ہے جو شاہد کے امر کے مطابق خدمت سر انجام دے۔ وہ میدان جہاد میں ہویا اس کے باہر ہو۔ ایسے محض کی ایک نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے۔ اس کا ایک ورہم خرچ کرنا سات سو ورہم سے براہ کر ہے اور اگر وفات پائے گا تو ہر روز اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں ورج ہوگا اور رزق بدستور ملتا رہے گا۔ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن شہید اٹھایا جائے گا اور فزع اکبر سے مامون رہے گا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو جذیبہ جماد و شمادت کے ان گنت محیر المحفول واقعات سامنے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ علیم اجمعین کے ساتھ مشرکین سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے شے رضی اللہ تعالی عنہ علیم اجمعین کے ساتھ مشرکین سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے شے جب مشرکین آئے تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمانو! اب

حضرت عمير بن جمام انساری رضی الله تعالی عدے عض کیا۔ اور الله علی و آله و سلم فی الله علی الله علی و آله و سلم فی الله علی عدے کما "داه و اه"۔ شفیح المذنبین صلی الله علی و آله و سلم نے فرمایا۔ کہ تم نے واہ واہ کس لئے کی۔ عض کیا۔ "الله کی قتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! اور کوئی بات نمیں بجر اس کے کہ بچھے امید ہے کہ بیں بھی اہل جنت سے ہو جاؤں۔ " آپ صلی الله علیہ و آله و سلم فی الله علیہ و آله و سلم فی الله علیہ قائل عنہ نے ارشاد فرمایا۔ "تم اہل جنت سے ہو۔" حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ "تم اہل جنت سے ہو۔" حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ "تم اہل جنت سے ہو۔" حضرت عمیر بن حمام رضی الله بین اپنے ان کھوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بردی طویل زندگی ہو جائے گی۔ بین اپنے ان کے پاس جتنی کھوریں تھیں سب پھینک دیں اور کفار پر جھیٹ پڑے یمال بین کے شمد ہو گئے۔

جسید اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ی و قیوم ہے الذا شہد ہمی اللہ ہوتا ہے۔

زندہ ہوتا ہے شہید جس حالت میں ہو وہ سارا کا سارا قبول ہوتا ہے۔

جہاد دو قتم کا ہوتا ہے ایک وقتی اور دو سرا دائی۔ وقتی جہاد دشمنان اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے یہ بھی بھی ہوتا ہے۔ دائی جہاد وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے یہ سدا جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد وائی جہاد اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار تلواروں کے سابھ مبعوث قربایا تھا۔ یہ الفاظ دیگر چار قتم کے لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کرنا چاہئے۔ اول مشرکین وائی جباد کرنا چاہئے۔ اول مشرکین منافق اور چارم باغی۔ امام ابن جربر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق جب اپنا نفاق خاہر کرنے گئیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان ہے کہ آگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کر این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان ہے کہ آگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کر انتا ہے کہ اگر ناتھ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کر انتا ہے کہ اگر ناتھ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کر انتا ہو ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کر انتا ہو ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے مند کرنا کا تھا ہو ہوں کے انتان کے مند کرنا تھا ہے۔ دور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کھار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کھار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کھار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کھار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کھار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ بیا تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے اللہ تعالیٰ نے کفار سے تو تلوار کے ساتھ جاد کرنے کا تھم ویا ہے اور مینافقوں کے دور مینافقوں

ساتھ زبانی جہاد کو فرمایا ہے اور بیر کہ ان بر نرمی نہ کی جائے۔ ان بر حد شرعی جاری کرنا بھی ان سے جہاو کرنا ہے مقصود بیر ہے کہ بھی تلوار بھی ان کے خلاف اٹھائی بروے گی ورنہ جب تک کام چلے زبان کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا! «مشرکین سے مال جان اور زبان سے جہاد کرو۔"

جہاو بالسیف ہو یا جہاد باللسان۔ سے دونوں خارجی ماحول کی خلاطتوں' نفرتوں'
افتراق و فتنہ' منافقت و کفر' شراور شرارت کے خلاف کیا جاتا ہے لیکن وہ جہاد جو اپنی
ذات کے خلاف داخلی محاذ پر کیا جاتا ہے اور تاحیات کیا جاتا ہے یہ تزکیہ نفس۔
اصلاح ذات اور در حکی احوال کے لئے لازی و لابدی ہے تا کہ کوئی و شمن دین
مسلمانوں کے ایمانوں' محبتوں' عقائد اور اقدار کے شیش محلوں میں نقب نہ لگائے اگر
ہر دو متذکرہ محاذوں پر جہاد کو روک دیا جائے تو معاشرہ میں ان گنت فواحش' ذلیں'
ہر دو متذکرہ محاذوں پر جہاد کو روک دیا جائے تو معاشرہ میں ان گنت فواحش' ذلین اور
ہرائم' نفرتیں اور ظلمتیں جنم لے لیتی ہیں جو ہر لحظ اور ہر آن لوگوں کو پہتیوں اور
اندھے مہیب غاروں کے اندر دھکیلتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا
اندھے مہیب غاروں کے اور وہ نفسا نفسی' حزن و طال 'حقارت اور لادینیت کا شکار
ہوکر انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت کے مقام پر آجاتے ہیں۔ اور اپنی دنیا و
ہوکر انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت کے مقام پر آجاتے ہیں۔ اور اپنی دنیا و

ذات اور ماحول کا آپس میں بردا گرا ناطہ ہے اور اگر ذات مثبت افکار و کردار کی حامل اور تضاو و اختلاف سے پاک ہے تو وہ ماحول پر چھا جاتی ہے اور اس کے اندر سے ایک ایک کر باہر چھنکنے گئی ہے چونکہ ذات کی کو کھ سے ماحول جنم لیتا ہے اس لئے مومنین کی ذات سے پاکیزہ اور صالح ماحول بن جاتا ہے اور کفار و منافقین کی ذات سے فلیظ اور ناپاک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذات اور ماحول ایک وہ مرے پر اثرانداز ہونے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جس ایک وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جس قدر ذات اور ماحول کے جس اس کے جس ایس کے جس ایک دو مرے پر اثرانداز ہونے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے جس قدر ذات اور متعفن ماحول کے قدر ذات اور متعفن ماحول کے جس قدر ذات اور متعفن ماحول کے جس ایک جس ای

ا شرات سے محفوظ رہے گی۔ اس لئے پاک لوگوں اور ماحول کو معرض وجود میں لانے کے لئے عورت ایک ایس ہتی ہے جو شایت اہم کردار ادا کرتی ہے چونکہ بنج کی اولین درسگاہ مال کی گود اور وہ گھریلو ماحول ہے جے عورت اور مرد نے باہمی کاوشوں سے پیدا کیا ہوتا ہے اس لئے اس کے اشرات اس کی ساری زندگی پر محیط ہوتے ہیں۔ اور اس کا مستقبل کمی نہ کمی حد تک انہیں کے گرد گھومتا رہتا ہے اس لئے عورت شروع سے ہی بنچ کے اندر خدا خونی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وین سے لگاؤ اسلای اقدار سے عملی تعلق اور پاکیزگی افکار و کردار پیدا کر عتی ہے بشرطیکہ وہ خود ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو۔ الذا جب عورتیں حضور اکرم صلی بشرطیکہ وہ خود ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو۔ الذا جب عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوتی تھیں تو ان سے ایس باتوں پر بیعت لی جاتی تھی جس سے ان کے افکار د کردار کی اصلاح و درسگی ہوتی تھی۔ اور داخلی محافی لی جاتی تھی جس سے ان کے افکار د کردار کی اصلاح و درسگی ہوتی تھی۔ اور داخلی محافی بر جماد اکبر کی رابیں کشاوہ ہوتی تھیں۔

### بیعت کی حقیقت و مقام

بیعت کا لغوی مطلب ہے عہد کرنا کسی برزگ کے ہاتھ بر بیعت کرنا۔ سنت
رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اتباع ہے اور بالواسطہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آله
وسلم سے بیعت ہے یہ سلمہ بیعت قیامت تک جاری رہے گا۔ بیعت کے بغیر وہ
مخص خلوت کا ساتھی ہو تا ہے بیعت کے بعد جلوت کا بھی ساتھی ہو جا تا ہے لیکن
بیعت ونیا کے لئے نمیں دین کے لئے کرتی چاہے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی حقیقت شماوت ہے۔

شاہد کا مقام جاری ہے ادر جاری رہے گا۔ جلوت موجود ہو تو اتباع کی بدولت مرکزیت قائم رہتی ہے۔ اور فلاح وارین مرکزیت قائم رہتی ہے۔ اور فلاح وارین مرکزیت قائم رہتی ہے۔ اور فلاح وارین محمی اسی طرح ممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا! یونتین محض ایسے ہیں جن سے اللہ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے ذردناک عذاب ہے۔ ایک وہ محض جن کے پاس راستے میں ضرورت سے زاکد پانی ہو اور مسافروں کو نہ دے ' دوسرے وہ محض جس نے امام سے صرف دنیا کی خاطر بیعت کی۔ اگر امام اس کو اس کے مقصد کے مطابق دیتا ہے تو بیعت کو پورا کرتا ہے۔ بیعت کی۔ اگر امام اس کو اس کے مقصد کے مطابق دیتا ہے تو بیعت کو پورا کرتا ہے۔ ورنہ پورا نہیں کرتا۔ تیبرے وہ جو عصر کے بعد کوئی سامان اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر بیجے ورنہ پورا نہیں کرتا۔ تیبرے وہ جو عصر کے بعد کوئی سامان اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر بیجے کہ اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ خریدار نے اس بیج سمجھ کر لے لیا حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ "

بیعت کے چار مقامات ہیں۔ قول سے 'اعمال سے 'علم سے اور اخلاص سے۔
قول سے اقرار ہوتا ہے مرید کا اپنا قول شاہد حق کے قول پر نثار ہو جاتا ہے۔ پھراس کا
قول شاہد کا قول ہوتا ہے۔ یہ بیعت کا پہلا مقام ہے۔ جب اقرار کی وفا ہوتی ہے اور
قول کی صدافت کی سند عمل سے پیش کی جاتی ہے تو مرید کے اعمال شاہد حق کے حال
سے منور ہو جاتے ہیں۔ وہ صراط متنقیم پر قائم ہو جاتا ہے یہ بیعت کا دو سرا مقام
ہے۔ جس صاحب کا عمل دربار خداوندی میں سچا ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو
علم کی آکھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو ہر مقام پر خیر اور غیر کے مابین وقف کا علم ہو جاتا
ہے یہ برہان ہے۔ اور بیعت کا تیسرا مقام ہے۔ قول 'عمل اور علم یہ تین درجات ہیں
اور اخلاص انعام ہے۔ جب کوئی صاحب ان تیوں مقامات پر پورا رہتا ہے تو اسے
مظلم ہونے کا انعام ماتا ہے۔ مخلص پر شیطان کا اغوا ممکن نہیں۔ یہ بیعت کا چوتھا

## وہ امور جس پر عورتوں سے بیعت کی جاتی ہے

محبوب رب ودود صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اکثر عور تیں بیعت کے لئے حاضر ہوا کرتی تھیں۔ زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ خدا کی قشم بیعت لیتے وقت مجھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم کا ہاتھ مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے فرما دسیتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ بعض او قات حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کے ارشاد فرمانے پر کوئی اور صاحب آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے لئے بیعت لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انصاری خواتین کو ایک مکان میں جمع ہونے کا تھم دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے وروازے پر کھڑے ہو کر خواتین کو سلام کیا۔ خواتین نے سلام کا جواب ریا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاردق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم کا پیغام رسال ہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تہمارے پاس بجیجا ہے۔ خواتین نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے بھی مرحبا اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قاصد کے لئے بھی مرحبات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا "متم اس بات پر بیعت کرد کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نه کرو موری نه کرو زنا نه کرو این اولاد کو قتل نه کرو الیی بهتان بازی مت كروكه غيركي اولاد كو اس طرح كي اين اولاد بناؤكه تمهارے بي ہاتھوں اور بيروں كے ورمیان اس کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نافرمانی ند کرو۔" خواتین نے کما "مهم سب نے بیایی منظور کین۔" اس کے بعد حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا "اے الله تعالی ! تو گواہ ہو جا"۔ فرمان اللی کے مطابق جن باتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ان کا ارتکاب ماحول کو بگاڑنے اور ذاتی افعال و کروار کی پستی د انحطاط کا باعث ہے اور اس میں سے ہرایک گناہ کی ڈور بے شار گناہوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ بیعت کیتے وقت جس بات کو اولیت وی گئی ہے وہ میر ہے کہ اللہ تعالی کا کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ یہ دعویٰ ایمان کی بنیاد

بہ۔ شرک کیا ہے ؟ اللہ تعالی نے بہام اشیاء انسان کے لئے پیدا کی ہیں بالفاظ دیگر انسان مطلوب ہے اور اشیاء طالب اگر مطلوب طالب اور طالب مطلوب بن جائے تو ہیہ شرک ہے۔ شرک دو طرح کا ہے اول شرک خفی ہیہ ہے کہ انسان طالب بن جائے اور اشیاء مطلوب۔ اس سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے دوئم شرک جلی دنیاوی لحاظ دہ ہے ہندو' یہودی' عیسائی اور مکرین جن کرتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے مکرین حق ملمانوں سے جو شرک خفی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرہاتے ہیں کہ اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ماننے کے معنی ہیں اس کو قادر مطلق ماننا اور اس کی جی کوئیہ اس مورت میں فدر کرنا جیسے اس کی قدر کا حق ہے یہی صورت امن کی ہے کیوئکہ اس صورت میں فوف خداوندی ہوتا ہے باقی سب صورتیں فیاد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فوف خداوندی ہوتا ہے باقی سب صورتیں فیاد کی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فلیہ و آلہ وسلم نے ارشاد وسلم ! کون ساگناہ سب سے برا ہے ؟" آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد وسلم ! کون ساگناہ سب سے برا ہے ؟" آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرایا ہیہ کہ تو کسی کو اللہ تعالی کا شریک بنائے۔

دو مری جس بات پر بیعت لی جاتی تھی وہ چوری نہ کرنا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا کہ اللہ تعالی چور پر لعنت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال بین کہ وہ مومن ہو اور خراب نہیں پیتا اور کوئی محض چوری نہیں کرتا اس حال بین کہ وہ مومن ہو۔ اور شراب نہیں پیتا اس حال بین کہ مومن ہو اور توبہ اس کے بعد کھلی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ اس حال بین کہ مومن ہو اور توبہ اس کے بعد کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ بن بین ربیعہ کی روایت ہے کہ ان کی بمن حضرت ہند بنت عتبہ کو حضرت ابو حذیفہ بن عشبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرانے عشبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرانے کے ارادہ سے کہ کر حاضر ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی کے ارادہ سے لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی

اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چوری کے ترک پر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بیعت نہیں کر سکتی اور ساری باتیں منظور ہیں اس کے کہ میں اسیے شوہر کے مال سے پھھ جرا لیا کرتی ہوں۔ رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم نے اپنا وست مبارك سميث ليا اور حضرت ابوسفيان رضى الله تعالى عنه كوبلوايا اور حضرت مند رضي الله تعالی عنها کو ان کے مال میں سے لے لینے کی اجازت وے دینے کو فرمایا۔ حضرت ابوسفیان رضی الله تعالی عنه نے کہا کھانے پینے کی چیز کا کوئی مضا کفتہ نہیں۔ لیکن ختک چیزوں مثلاً سونا کیاندی اور اناج وغیرہ کی اجازت نہیں۔ حضرت ہند رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ ہم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بیعت کرلی۔ تیسری بات جس پر بیعت کی جاتی تھی' وہ زنا کے قریب نہ جانا تھا۔ اس کے بارے میں فرمان رہی ہے ولا تقر ہو الزنی اند فاحشتہ طوساء سبیلا (سورة بنی اسرائیل آیت ۳۲) لینی زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کہ بیہ بے حیاتی اور بری راہ ہے۔ اس فعل فبیج کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت سمی قوم میں زنا اور اس سے اولاو کو واخل کرے باسے اللہ تعالیٰ کی رحمت كا حصه نهيں ملے گا اور اسے جنت ميں واخل ند كرے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا که جس قوم میں زنا ظاہر ہو گا وہ قحط میں گرفتار ہو گی۔ اور جس قوم میں ر شوت کا ظهور ہو گا وہ رعب میں گرفتار ہو گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه سے مردی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سبتی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے عذاب کو طال کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جمالت بھیل جائے گ شراب کو بیا جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی مرو کم ہو جائیں گے اور عورتول کی زیادتی ہو

جائے گی۔ یمال تک کہ پیجاس عورتوں پر ایک مرد نگران ہو گا زنا سے جو برائیاں معاشرے میں جنم کیتی ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں لنذا ان کی روک تھام اور قلع قمع کے کئے اس گناہ کی سزا بھی شدید رکھی ہے۔ جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنگسار کرنے كا حكم ہے۔ اور جو شادی شدہ نہ ہو اسے سو كوڑے مارنے اور ایک سال كے لئے شر بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابوہررہ و حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں دو مخصول کو پیش كياكيا ايك نے كما جارے درميان كتاب الله كے موافق فيعله فرمايا ويجے ووسرے نے بھی کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کتاب اللہ کے موافق فیصلہ سیجے۔ اور جھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے۔ ارشاد فرمایا عرض کرو۔ اس نے کہا میرا لڑکا اس کے یمال مزدور تھا۔ اس نے اس کی عورت سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھے بنایا کہ میرے لڑکے پر رجم ہے میں نے سو بکریاں اور ایک کنیزائیے لڑکے کے فدیہ میں دی۔ پھرجب میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے خبردی کہ میرے لڑکے یر سو كوڑے مارے جائيں گے اور ايك سال كے لئے جلا وطن كيا جائے گا۔ اور اس كى عورت پر رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ "وقتم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ بھریاں اور کنیروایس کی جائیں۔ اور تیرے لڑکے کو سو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ایک سال تک کے لئے شریدر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ "اے انس! رضی اللہ تعالی عنہ) صبح کو تم اس کی عورت کے پاس جاؤ۔ وہ اقرار کرے تو رجم کر دو۔ عورت نے اقرار کیا اور اس کو رجم کیا گیا سین اگر کوئی عورت زنایر مجبور کی گئی ہو اور اس میں اس کی نیت شامل نہ ہو تو اس یر حد نہیں ہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ان کو مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے جبر کئے جانے کے بعد بخشے والا مہرمان ہے۔ الی عورت جس سے زنا بالجبر ہوا ہو وہ الی ہی پاک ہے جیسی اس جرو زیادتی سے پہلے تھی۔ زنا الی بری چیز ہے ک

اس سے اخلاق و معاشرہ کے بلند و بالا ایوانوں کی جویں کھوکھی ہو جاتی ہیں۔ کیکن جو مخص اس فعل بد سے پچتا ہے اس کے لئے جنت کی بمارین چشم براہ ہیں۔ حضرت سل بن سعد رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "جو محف اس چیز کا جو جڑوں کے درمیان ہے (زبان) اور اس چیز کا جو دونوں یاؤں کے درمیان ہے خلاف شرع بات نہ دونوں یاؤں کے درمیان ہے خلاف شرع بات نہ دونوں یاؤں کے درمیان ہے (شرمگاہ) ضامن ہو (کہ ان سے خلاف شرع بات نہ کرے) میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں"۔

چوتھی بات جس رے عورتوں سے بیعت کی جاتی تھی وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا تھا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا سب سے برا جرم ہے۔ اس زمانے میں متکبرین اپنی بچیوں کو قُل کر دیتے تھے تاکہ کوئی ان کا داماد نہ کملائے۔ قبل کرنے کے کئی طریقے ہیں کیکن عربول میں جو رائج تھا وہ سب سے بدتر و انیت ناک تھا۔ وہ اپنی بجیوں کو زندہ ور گور کر دیتے تھے۔ کہ نہ جوان ہول اور نہ شادی کے بعد مسائل کی ذات اٹھائی پڑے۔ دارمی میں رقم ہے کہ ایک ضحابی اینے ایام جاہیت کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے یوں بیان فرماتے ہیں ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں سفر میں تھا کہ میرے گرایک لڑی پیدا ہوئی۔ مال کی مامتائے اس کی برورش کی ادر جب وہ کھے چلنے پھرنے لگی تو میں گھروایس آیا میں نے اس بچی کو اسے سے مانوس کر لیا۔ اور اس کی مال میرے مشفقانہ بر تاؤ سے مطمئن ہو گئی تو میں ایک دن اسے اپنے گھرسے باہر دور ایک ورانے میں لے گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک اندھے کنویں میں وال دیا۔ بی ابا ابا کمہ کر فریاد کرتی رہی اور میں اس پر رخم کھانے کی بجائے اس پر اینك بھراور مٹی ڈالتا رہا۔ حتیٰ کہ اس کی ابا ابا كهر كر رونے اور فریاد کرنے کی آواز بند ہو گئی۔ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے یہ واقعہ سنا تو روئے روئے ہیکیال بندھ گئیں۔ اور رکیش مبارک آنسوول سے تر ہو گئے۔ حضرت عزہ بنت خائل رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ جب میں بیعت ہوئے حضور اقدس صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیگر باتوں کے علادہ

اس پر بھی عہد لیا کہ میں ظاہرا یا پوشیدہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت عزہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں کہ ظاہرا قتل تو میری سمجھ میں آگیا لیکن پوشیدہ قتل کا مطلب میں نہیں سمجھی اور نہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتلایا۔ لیکن میرے جی میں اس کا مطلب اس طرح آیا کہ اولاد کو کسی طرح پر خراب نہ کرو۔ ہر طرح اس کی پرورش کے معاملہ میں خاصی گلمداشت رکھو اور خدا کی فتم بھی بھی بچہ کو ضائع نہ ہونے دوں۔

اسلام دین آسان میں ہے کہ قال اولاد کے کئی طریقے ہیں مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے ' زہر بلا دیا جائے ' ذبح کر دیا جائے ' ڈبو دیا جائے ' دودھ نہ دیا جائے ' زور سے آج دیا جائے یا عمرا دیا جائے۔ اب سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی ہم لوگ کسی نہ کسی طرح فل اولاد کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں ؟ جس طرح جذبہ بت برسی نے اب بیخرکی مورتیوں کی بجائے و طنیت نسلیت وغیرہ کا روپ دھار لیا ہے۔ اور ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے اس طرح اب قتل اولاد نے بھی گلا تھو نتنے یا زندہ درگور کرنے کی ایک دوسری شکل اختیار کرلی ہے اور وہ سے کہ این اولاد انات کو علوم و فنون سے محروم اور جاہل رکھنا۔ تغمیر زندگی میں انہیں مکھن کے بال کی طرح الگ نکال کھینکنا انہیں صرف تولید کے لئے وقف رکھنا اور علمی کنی اور ذہنی غرض تمام حیاتی ترقیوں سے بے بہرہ کرکے بے جال اور بے حس بنا دینا اور ان کی سطح کی بلندی میں غلط اور جامہ تصورات کو حاکل کر دینا ہیہ ہے قتل اولاد کا وہ نیا طریقہ جو بے علمی سے اختیار کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اولاد کو دین سے بے بہرہ رکھنا اس کی سیح خطوط پر تعلیم و تربیت نه کرنا اور الله تعالی اور اس کے محبوب صلی الله علیه و آله وسلم کے رخ یر نہ ڈالنا بھی اولاد کا ایبا قتل ہے جس کا خمیازہ اسے دنیا و آخرت میں

یا نچویں بات جس پر بیعت کی جاتی تھی وہ بہتان بازی سے احراز تھا۔ بہتان کا

مطلب یہ ہے کہ کی مخص کے ساتھ ایی بات منسوب کرنا جن کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہ ہو یہ ایک ایسی صفت ہے جو محبول کی قاطع 'فتد فساد کی علمردار ' نفروں کی رہنما اور ولوں میں آگ اور حدت پیدا کرنے کی صلاحیتوں سے الا مال ہے اس سے گر بھی آراج ہو آ ہے اور معاشرہ بھی گرتا ہے ذات بھی آلودہ عصیاں ہوتی ہے اور ماحول بھی داغدار ہو آ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرایا «جو مخص مومن کے متعلق ایسی بات کے جو اس میں نہ ہو اللہ تعالی اسے روغتہ الجال جنم میں اس کے گناہ کی مزا پوری نہ ہولے۔ روغتہ الجال جنم میں اس میں نہ ہو اللہ تعالی اسے روغتہ الجال جنم میں اس میں نہ ہو اللہ تعالی اسے روغتہ الجال جنم میں اس میں ایک جگہ ہے جاں جمنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔

آخری بات جس پر بیعت کی جاتی تھی وہ بیہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم عدولی شیں کریں گی۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے تعلق و واسطه صرف آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی اتباع و اطاعت سے ہی قائم و برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم ہونا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونا ہے۔ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیہ سمجھتا ہے کہ محبوب خدا صلی الله علیهٔ و آله و سلم کی عظمت و صفات کا زبانی کلای اعتراف اسے عظیم و معتربنا وے گا تو بیہ خیال خام ہے۔ منکرین و منافقین بھی تو خاتم النبین صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کی صدافت و امانت کے زبانی معترف تھے۔ لیکن ان کے اس اعتراف نے انہیں قطعا کوئی تفع نہیں بخشا۔ حقیقت تو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تھم کے اندر رہے کا مطلب اللہ تعالی کے تھم کے اندر رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی علم عدولی حدود اللہ سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ خضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب و بعید سب میں قائم کرو اور اللہ نعالیٰ کے علم بجا لائے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سمہیل نہ روکے کی کین جو اپنی حماقت و

جمالت سے حدود اللہ سے باہر نکل جائے تو اس کے لئے حد مقرر ہے تا کہ دوبارہ حدود کے اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں کسی حد تک کا قائم رہنا چالیس رات کی عبادت ہے بہتر ہے۔ لین جب محدود میں کسی حد جاری کرنے کا مقام آ جائے تو پھر حد کو روکنے کے لئے سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كو فرماتے سناكه جس كى سفارش حد قائم كرنے ميں حائل ہو جائے اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور جو جان بوجھ کر باطل کے بارے میں جھڑے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں ہے۔ جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ ایک مخزدمیہ عورت نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے قرایش کو فکر پیدا ہو گئی (کہ اس کو تس طرح حد سے بچایا جائے) آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سفارش کرے گا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی الله تعالی عنه کے سواجو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے محبوب ہیں کوئی مخص سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ غرض حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی۔ اس پر حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اسکلے لوگول کو اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی امیرچوری کرنا تواہے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرنا تو اس پر حد قائم کرتے۔ فتم خدا کی اگر فاطمه بنت محمه صلی الله علیه و آله وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی

برده و جار دبواری کا نقدس

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاطب کرے فرما آ ہے کہ اپنی ازواج مطرات ' صاجزادیوں اور مومنین کی عور تیں کو چادروں سے پردہ کرنے کو کہیں۔ خاص طور پر چاوروں سے پردہ کرنے میں کیا جکت نباں ہے ؟ پردے کا مطلب ہے کہ نہ مرد عورت کو اور نہ عورت مرد کو دیکھ سکے۔ مشائے اللی کا یہ تقاضا صرف چادر کے پردے سے پورا ہو سکتا ہے۔ آج کل کے مردجہ برقع سے نہیں کیونکہ اس میں عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے جو کہ پردے کی روح کے منافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی عورتوں کو محم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی عورتوں کو محم دیتا ہے کہ جب وہ کہ جب وہ کی گام کے لئے گھرے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے دیتا ہے کہ جب وہ کئی کام کے لئے گھرے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے دیتا ہے کہ جب وہ کئی کام کے لئے گھرے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے دیتا ہے کہ جب وہ کئی کام کے لئے گھرے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں ا

بردے کی آبات کے نزول کے بعد ایک دن حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنه حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا ''یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ تو نابینا ہیں۔ نہ ہمیں دیکھیں گے اور نہ بجانین گے۔ " سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ تو نابینا ہیں۔ نہ ہمیں دیکھیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔ " آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''تم تو نابینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔ " ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ آبات پردہ کے بعد انصار کی عور تیں جب نکلتی تھیں تو اس طرح کی چیمی علتی تھیں کہ گویا ان کے سردں پر کی عور تیں جب نکلتی تھیں تو اس طرح کی چیمی علتی تھیں کہ گویا ان کے سردں پر برند ہیں۔

حضرت سدی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فاس لوگ اندھری راقوں میں راست سے گزرنے والی عورتوں پر آوازیں کتے تھے۔ اس لئے یہ نشان ہو گیا کہ مومنین عورتوں اور لوندیوں اور منکرین حق کی عورتوں میں تمیز ہو جائے اور ان پاک دامن عورتوں پر کوئی اب نہ ہلا سکے۔ زمانہ جاہلیت میں بے پردگ کی رسم عام

سی الذا اللہ تعالی نے مومن عورتوں کے لئے اور حدود ہیں سے یہ بھی ایک حد مقرر کر دی کہ پردہ کریں۔ اس حد کے باہر ان گت زہریلی آکھیں۔ گندے ذہن کی پیداوار بہتان' بے جیا زبانوں کے تیز نشیر اور بے خمیر و ہوناک آوازوں کے سم آلود جیر عورتوں کے استقبال کے لئے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حیف جابیت کی پرانی ب پردگی کی رسم آج پھر زور و شور سے عود کرتی چلی آ رہی ہے۔ جس کے سائے ہیں ب اشار معاشرتی' اظاتی اور تھنی برائیوں نے جنم لیا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے تقدس' پاکیزگی اور عظمت کے چاند کو گس نہ گلے تو اسے اللہ تعالی کے متعین کردہ مقام پر جم کر رہنا چاہئے اور ای کے حکم کے تابع زندگی بسر کرنے ہیں اپنی عزت تصور کرنی چاہئے۔ وگرنہ یورپ اور دو سرے بدنہ ہمیوں اور بے دنیوں کی عورتوں کی اندھی مقایم پر بھی نہیں ہیں۔ تقلید جنہیں اس طرح ورغلایا گیا ہے کہ اب وہ عورت کے مقام پر بھی نہیں ہیں۔ مسلمان عورت کا مستقبل ان سے بھی پرتر و تاریک ہو گا۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ مسلمان عورت کا مستقبل ان سے بھی پرتر و تاریک ہو گا۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فال ترین ۔

### در اشار تهاش را بنی زنی مرد پنداری و چول بنی زنی

ترجمہ ! اگر اس کے (اللہ) اشاروں پر تو ناک بھوں چڑھائے گا۔ تو اپنے آپ
کو مرد سمجھتا ہے اور جب غور کرے گا تو عورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور
حدود کا احرام نہ کرنے والا مرد بمنزلہ عورت ہے تو عورت جو حدود اللہ تعالیٰ کی پرواہ
نہ کرے گی اس کا کیا مقام ہو گا اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

چادر کی عظمت و تقدس کے اظہار کے بعد چار دیواری کے اندر کی دنیا کی طرف توجہ دی گئی ہے جہال سے خیر کے نور کی کرنین بھی پھوٹتی ہیں اور شر اور ظلمت کے دریا بھی بہتے ہیں۔ جہال رحمتوں کی بارش بھی برنتی ہے۔ اور کرب و اضطراب کی بجلیاں بھی کر کتی ہیں۔ جہال جنت فردوس کی بہاریں خرام بھی کرتی ہیں اور دوزخ کے عفریت اور ا ڈدہا بھی پھنکارتے ہیں۔ قیامت تک آنے والی خواتین کی اور دوزخ کے عفریت اور ا ڈدہا بھی پھنکارتے ہیں۔ قیامت تک آنے والی خواتین کی

رہنمائی و ہدایت کے لئے اور ان کے مسائل و افکار کی اصلاح کے لئے ضروری تھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کا حال چند ایک اہم مسائل کے اندر سے ہو کر گزر آ وگرنہ ازواج مطرات 'ہاری پاک مائیں این ہربات سے مزہ و طاہر تھیں کہ ان کے ہاں۔ ان کی پاکیزہ ازواجی زندگی میں کوئی مسلمہ سر اٹھانے کی جرات کر سکتا۔ اگرچہ بظاہر چند ایک مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی ازواج مطرات کو کہہ دیں لیکن وہ سب باغیں عام عورتوں کے لئے بھی ہیں۔ آگہ اگر کسی کی ازدواجی زندگی میں کوئی شخت مقام آ جائے تو وہ باسانی وہاں سے گزر سکے اور ایسے تمام اقدام سے گریز کرے جن سے دین کا زیاں ہوتا ہو۔

#### محسنات عورتني

الله جل شانہ نے ایک نیک اور دوسری بری دو اقسام کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہو تا ہے۔ بہت ایک نیک اور دوسری بری دو اقسام کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہو تا ہے۔

(۱۹۴۳) پس نیک عورتین فرا نبردار 'خاوندکی عدم موجودگی مین به حفاظت نگهداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تنہیں خوف ہو انہیں نفیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو۔ اور انہیں مارکی سزا دو۔ پھراگر وہ تابعداری کرنے گیس تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو اللہ تعالیٰ بردی بلندی اور بردائی والا ہے۔ (سورة النساء آیت ۳۴)

اول الذكر عورت جس كو نفيب ہو وہ گھر دنیا میں ہى گوارہ جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضى اللہ نعالى عنه سے روایت ہے كہ حضور اكرم صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے۔ اور دنیا كى بهترین متاع نیک عورت ہے۔ میرے شخ كا ارشاد ہے كہ جو شكایت نہ كرے وہ سب سے زیاوہ نیک عورت ہے اور عورت كا مثال كروار ہے كہ جو شكایت نہ كرے وہ سب سے زیاوہ نیک عورت ہے اور عورت كا مثال كروار ہے كہ دو سرول پر اپنی خواہشات قرمان كر دیتی ہے۔ وہ عور تیں جو بھى اپنے

خاوند کے تھم کے خلاف نہیں چلتیں وہ محسنات خواتیں کے دائرہ نور میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جو اصلاح طلب ہوں ان میں سے خوبی کم ہوتی ہے محسنات عور تیں ہی گھر میں خوش و خرم رہ کتی ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتی ہیں کہ انہیں خاوند کے گھر ذاتی کام کوئی نہیں ہے۔ وہ صرف خاوند اور اس کے گھر والوں کے لئے یمال لائی گئی ہیں۔ سے پاک عور تیں مرد کے لئے دین میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور وہ خود یا اپنی اولاد کو اللہ تعالی ۔ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے احکامات و فرامین کے آڑے نہیں۔ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے احکامات و فرامین کے آڑے نہیں۔ آئے دیتیں۔

### عورتول کی قطرت و رخ

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت عارف دنیا ہوتی ہے۔ رمز دنیا کا اسے خوب ادراک ہوتا ہے اور وہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جب کہ مرد فطرت کے بغیر پیدا ہو تا ہے۔ مرد عورت پر اسی وقت غالب سکتا ہے اگر وہ عارف مولا ہو۔ بصورت دیگر مرد عورت کے بچھائے ہوئے حسین و خوش رنگ جال سے نیج نہیں سکتا۔ لیکن وہ عورتیں جو اپنی فطرت اپنی خواہشات کے خلاف اللہ تاک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ پر گامزان ہو جاتی ہیں۔ وہ بعض صورتوں میں مردوں سے بھی جلدی عارف مولا اور ولی کامل بن جاتی ہیں۔ پھر عور تیں عور تیں نہیں رہتیں بلکہ مردان حق میں شار ہوتی ہیں۔ عورت کی حقیقت چونکہ خواہش ہے اس کئے قدرے کم ہی اینے رخ کی اصلاح کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور وہ عور تیں جن کی خواهشات روزافزول طویل تر موتی جاتی بین وه رفته رفته موخرالذکر خواتین کی صف للتی ہیں اور تیزی سے اس راستے پر بھاکنے للتی ہیں جو رسواتیوں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا "اکثر دوزخ میں رہنے والیال میں نے

عور تیں دیکھیں۔ " لوگوں نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ! یہ کی کیوں ؟" آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "ان کی ناشری کے سبب ہے " کی نے فرمایا "کیا اللہ تعلیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "کیا اللہ تعلیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "نہیں"۔ یہ اچ شوہوں کی ناشری کرتی ہیں۔ اور احمان فراموش کرتی ہیں۔ اور احمان فراموش کرتی ہیں۔ اگر عمر بحر کی کے ساتھ بھلائی کرے۔ پھروہ مجھ سے بچھ تکلیف دیکھے تو کئے یہ اگر عمر بحر کی کے ساتھ بھلائی نہیں دیکھی۔ " واقعہ معراج کے بعد آخضرے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "میں عور تیں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جن اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "میں عور تیں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جن کے چروں کو سیاہ اور آ بھوں کو خیلا کیا ہوا تھا۔ آگ کے کپڑے ان کو پہنائے ہوتے شھے۔ فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مار رہے شے۔ وہ کتیوں کی مان آواز نکالتی شھیں۔ جرائیل امین علیہ السلام سے میں نے پوچھا۔ فرمایا "یہ وہ عور تیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کو ناراض کیا۔ "

#### نكاح اور طلاق

نکاح کی عدم موجودگی میں مرد عورت کا باہمی جلسی تعلق ناجائز اور حرام ہے۔
ہر خرہب و ملت میں نکاح کا ابنا ابنا طریق ہے مثلاً نصرانی سات پشتوں تک جس عورت مرد کا نسب نہ ملتا ہو ان کا نکاح جائز جانے تھے۔ اور یمودی بمن اور بھائی کی لؤکی ہے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن اسلام نے بھائجی اور بھیتجی سے نکاح کرنے کو روکا۔ اور پھیتجی کو نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن اسلام نے بھائجی اور خالہ کی لؤکی ہے نکاح کو مباح قرار دیا۔ بعض نداہب میں عورت کو طلاق دینے کا بھی جس نہیں ہے۔ لیکن اسلام چو تکہ دین فطرت ہے اس لئے اگر ایسے حالات رونما ہوں جس کی بنا پر مرد و عورت کو طلاق دو اور جی خاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دین ادواجی زندگی میں مسلک رہنا ممکن نہ ہو تو مرد کو جس حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے دے اور عورت کو بھی یہ جس کی بنا پر مرد و عورت کو طلاق دے دے دے اور عورت کو بھی یہ جس کی اگر ایسے خالات کر ایسے کہ وہ بھی بذریعہ خلع مرد سے گلوخلاصی دے دے اور عورت کو بھی یہ جس کی ایکن نے دے دے اور عورت کو بھی یہ جس کی اگر ایسے کہ وہ بھی بذریعہ خلع مرد سے گلوخلاصی دے دے اور عورت کو بھی یہ جس کی ایکن ہے کہ دو تھی بذریعہ خلع مرد سے گلوخلاصی کردا بھی ہے۔

فقهاء نے نکاح و طلاق کی تعریف اس طرح کی ہے کہ نکاح سے عورت شوہر کی یابند ہو جاتی ہے اور اس یابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے طلاق كوسب سے زيادہ نابنديدہ عمل قرار ديا ہے۔ حضرت معاذ رضى الله نعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا "اے معاذ (رضی الله تعالی عنه)! کوئی چیز الله تعالی نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ ببندیدہ روئے زمین پر لیدا نہیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپندیدہ پیدا نہیں گی- اس کی وجہ رہیہ ہے کہ مرد و عورت کی تفریق سے وہ بنیاد اکھر جاتی ہے۔ جس کے بطن سے ایک مثالی معاشرے نے جنم لینا ہوتا ہے اس کئے بیہ قعل شیطان مردود کو بہت بھاتا ہے۔ حضرت امام احمد جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ سید الکونین صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا که البیس اینا تخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ برا ہو تا ہے۔ اس میں ایک آگر کہنا ہے میں نے بیر کیا ہیر کیا۔ اہلیں کہنا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آیا ہے اور کھتا ہے میں نے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی۔ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کتا ہے ہاں تو ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا كه تمام حلال چیزوں میں الله تعالی کے نزدیک زیادہ ناپندیدہ طلاق ہے۔ للذا گھر کی بنیادوں کو منزلزل ہونے سے بچانے کے لئے مرد کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اینا روبیہ بھی درست رکھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد عورت مومنه کو مبغوض نه رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دو سری بیند ہوگی۔ تمام عادات خراب شیں ہول گی۔ جب کہ اچھی بری ہر قتم کی باتیں ہول گی تو مرد کو بیر نہ چاہئے کہ خراب عادت کو دیکھا رہے۔ بلکہ بری عادت کے چھم یوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ اس سے ماحول میں تلخیال بیدا نہیں ہوتیں۔ دوسری طرف عورت کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے۔

حضرت توبان رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا۔ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہرسے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کیکن اگر نوبت طلاق تک بہنچ جائے تو بیک وقت تین طلاق دینا سراسرغلط ہے۔ نسائی نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت کی کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كويه خبر بيني كه ايك مخص نے اپني زوجه كو تين طلاقیں ایک ساتھ دے دیں ہیہ س کر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم غصہ میں کھڑے ہو گئے اور سے فرمایا کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے حالا نکہ میں تمہارے اندر ابھی موجود مول- طلاق دینے کا طریق کار سے کہ ہر ماہ ایک طلاق دے طلاق کے دوران عورت مرد کے گررہ ماکہ طلاق دینے والا اطمینان سے اس فیلے کے بارے میں سوچ سکے۔ دو طلاق تک رجوع کا حق ہے لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا ناوقتیکہ اس عورت کی شادی دوسرے مروسے نہ ہو اور پھر دوسرے مرد سے طلاق کینے کے بعد پہلے مرد سے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی بیوی کو جب که وہ حیض کی حالت میں تھیں ایک طلاق دے وی۔ ان کو سنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے علم دیا کہ رجوع کرے۔ پھر اس کو ردک رکھے۔ یمال تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر اس کے پاس اسے دو سرا حیض آئے۔ پھراس کو رہنے وے یمال تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے جب کہ وہ حیض سے یاک ہو جائے عمل اس کے کہ وہ اس سے صحبت کرے میں وہ عدت ہے جس کے متعلق اللہ تارک و تعالی نے علم ویا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی ازوداجی زندگی

مجوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے چھ قدیشہ، خواتین خطرت خدیجة الکبری' حضرت سودہ بنت زمعہ' حضرت عائشہ صدیقہ' حضرت حفصہ' حضرت ام حبیبہ

بنت ابو سفیان و حضرت ام سلمه اور جار عربیه غیر قویشید عورتول و حضرت زینب بنت محش، حضرت جوريد بنت الحارث، خضرت زينب بنت خزيمه، حضرت ميمونه رضى الله تعالی عنم الممعین اور ایک غیر عربید بنی اسرائیل سے حضرت صفیہ بنت حدیبی سے عقد فرمایا ان کے علاوہ دو باندیوں حضرت ماربیہ قبطیہ اور حضرت جاربیر ریحانہ بنت زید بن عمر رضی الله تعالی عنها بین جو حبالہ عقد میں آئیں۔ ازواج کے بارے میں فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مرضی پر رکھا گیا تھا سے بات سمی اور کے لئے جائز مہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے ازواج کی زیادتی میں عکمت سے تھی کہ اندرون خانہ اور خلوت کے احکام مردوں تک ان کے ذریعے سکھائے جائیں اور وہ امت میں نقل کریں اور قیام حقوق اور حسن معاشرت میں عبادت کے ساتھ قائم رہیں۔ نکاح کے لئے مرلازی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ نغالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بہتروہ مسرے جو آسان ہو۔ فقہاء کے نزویک کم سے کم مہروس ورہم ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ كتے ہيں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے دریافت كياكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا مهركتنا تفا؟ فرمايا حضور أكرم صلى الله علیہ والہ وسلم کا مهرازواج مطهرات کے لئے ساڑھے بارہ اوقیہ لینی پانچ سو درہم تھا۔ كين حضرت ام المومنين ام حبيبه رضى الله تعالى عنها كا نكاح نجاشي نے نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ كيا اور چار ہزار مهركے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف سے خود اوا کئے۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق مہر الرك والول كو باندهنا چاہيے۔ لڑى والول كو نہيں۔ صرف اتنا كهر دينا چاہيے كه اتنا باندهوجو دے سکو۔ حق بیر ہے کہ سب سے پہلے وہ اداکیا جائے اللہ نے دسینے والوں سے خطاب کیا ہے۔ کہ مراجھی طرح دو لینے والوں سے نہیں کہا۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنه تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت

طلب کی نه ملی- پیر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آے اجازت طلب کی انہیں مجى نه ملى - جب دونول حضرات كو اجازت ملى ازر تشريف لے گئے۔ حضور اكرم عبلى الله عليه وآله وسلم ك كرد ازواج مطرات تشريف فرما تهين اور حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاموش تتف حضرت عمرفاروق رصى الله نعالي عنه حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كو خوش كرنا جائة تصح عرض كيا بارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آب اگر زید رضی الله تعالی عنه کی بینی عمر (رضی الله تعالی عنه) کی بیوی کو دیکھتے كم البحى البحى مجھ سے نفقه كا سوال كيا اور ميں نے بكڑا۔ اس كا گله دبايا۔ بيان كر محبوب خدا صلی الله علیه و آله وسلم یمال تک بندے که دا دهیں مبارک ظاہر مو کئیں۔ اور فرمایا۔ بیہ میرے گروا گرو جمع ہیں۔ مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حضرت الوبكر صديق رضي الله تعالى عنه و حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كي طرف کیکے کہ ان کو ماریں۔ یہ دونوں حضرات کمہ رہے تھے۔ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ والد وسلم نے ان دونوں حضرات کو روکا اور آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی ازواج مطرات نے کہا۔ خدا کی فسم اس مجلس کے بعد ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا مطالبه شركيل كي- اور جنب بير آيت اترى يايها النبي قل لا زواجك .... الغ تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا اور اینے والدین سے مشورہ کرنے کو فرمایا۔ آپ نے عرض کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور میں اپنے مال باپ سے مشورہ کروں ؟ بلکہ میں تو اللہ تعالی اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ والد وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔

#### ماصل بیان

ملا منام انبیاء مرسلین کی حیات طیبہ میں انسانی مسائل خواہ انفرادی نوعیت کے مودن یا اجتماعی حیثیت کے سب کا حل موجود ہے۔

ہے۔ شاہرین کی پاک جماعت کے امام محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں اور قیامت تک میہ جماعت موجود رہے گی۔

اگر حال بر شاہر کی شفاعت نصیب نہ ہوگی تو آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

" الله قول باک ہو تو شاہر سے محبت ہوتی ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو اعمال درست ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے شاہد کی محبت دل میں آباد کرنی چاہئے کیونکہ ای درست معخلصین کی جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔

ان کے بیر کان وین حال پر بشارت و انذار کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے قرب سے استفادہ کرنا چاہیے۔

اور سی محبت اعمال کی جان ہے اس کئے محبوب حق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حقیق اور سی محبت ہونی چاہیے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف ہو آ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بات نہیں مانا۔ اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت ہو تو اس کی فاطر تن من دھن سب کچھ قرمان کیا جا سکتا ہے۔ اس کئے مسلمانوں کے لئے تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔

کے بیعت کا مقام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سے تزکیہ اور فلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ لندا شاہد کی تلاش اہم ترین کام ہے۔

اور بہ صفیقی پردہ بیہ ہے کہ عورت مرد کو اور مرد عورت کو نہ دیکھے۔ اور بہ صرف عادر سے ممکن ہے۔ مردجہ برقعہ سے عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اس لئے بہ درست مہیں ہے۔
مردجہ برقعہ سے عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اس لئے بہ درست مہیں ہے۔

الم بردہ مسلمان اور غیر مسلم خواتین کے در میان حد فاصل قائم کرتا ہے۔ جس سے کئی فتم کے فتنوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

🖈 ہے پروگی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔

جے عورت دنیا کی بھترین متاع ہے اور عورتوں میں وہ عورت سب سے زیادہ افضل ہے جو لب شکایت وا نہیں کرتی اور بلحاظ کردار مثالی ہو۔ ہمیشہ خاوند کے علم میں رہنے والی عورت کا شار محسنات عورتوں میں ہوتا ہے۔

الله تعالی امور میں الله تعالی کو سب سے زیادہ نابیندیدہ چیز طلاق ہے۔
اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ازدداجی زندگی سب کے لئے مشعل راہ ہے۔
ان میں اپنی ازدداجی زندگی انہیں خطوط پر استوار کرنی جا ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم اپنے مسائل کا حل رحتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں علاش کرتے ہیں یا نہیں ؟ اور کیا ہمارا حال پر کوئی شاہد ہے جس سے تزکیہ حاصل ہو اور فلاح دارین کیونکہ جس کا سمال شاہد نہیں اس کا آخرت میں بھی شاہد نہیں ہے۔ عورت کا حقیقی پردہ چادر سے ہے۔ بورگ جا اور خاوند کی جا المیت کی دلیل ہے۔ محن عورت وہ ہے جو لب شکایت نہ کھولے اور خاوند کی فرانبردار ہو۔ کیا ہماری عورتیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں ؟

\* \* \* \* \* \* \*

باب تمبر ۹

لیساء النبی الله علیه و الدسلم) کی بیویو!

الله تعالی نے قرآن پاک میں وو مقامات پر اپنے ہی صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی الله تعالی نے قرآن پاک میں وو مقامات پر اپنے ہی صلی الله تعالی علیم الجمعین سے خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد ہو آ ہے۔ (190) اے بی (صلی الله علیہ و آلہ وسلم) کی پیویو! (رضی الله تعالی علیم الجمعین) تم میں سے جو بھی کھی بداخلاقی کرے گی اسے دو ہرا عذاب کیا جائے گا۔ الله تعالیٰ کے نزدیک بیہ بست ہی سمل می بات ہے (سورة احزاب آیت نمبر ۳۰) تعالیٰ کے نزدیک بیہ بست ہی سمل می بات ہے (سورة احزاب آیت نمبر ۳۰) الله تعالیٰ علیم الله علیہ و آلہ وسلم) کی پیویو! (رضی الله تعالیٰ علیم الله علیہ و آلہ وسلم) کی پیویو! رضی الله تعالیٰ علیم الله علیہ و آلہ وسلم) کی بیویو اور قدیمی جاہیت کے سے بات نہ کیا کرو کہ جس کی دل میں روگ ہے وہ کوئی خیال کرے گا۔ ہاں قاعدے کے مظابق کلام کیا کو ' اور اپنے گھول میں قرار سے رہو' اور قدیمی جاہیت کے مظابق کلام کیا کو ' اور الله تعالیٰ کی جاہیت کے مظابق کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو' نماز قائم کرو اور زکوۃ وو' اور الله تعالیٰ کی جاہیت کے دور اس کے رسول (صلی الله علیہ و آلہ وسلم) کی اہل بیت تم سے وہ ہر قسم کی لغو بات کو دور کہ ای دے اور تہیں خوب پاک کر دے۔ (سورۃ احزاب آیت ۳۲ ۔ ۳۲)

#### خلاصه آیات

ان آیات مبارکہ بین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطرات رضوان اللہ تعالیٰ علیم کی شان بیان کی گئی ہے۔ کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اور پھران کے قوسط سے مسلمان عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب وہ غیر مرد سے بات کریں تو ان کے لب و لہے بین نری و گذاز نہ ہو مبادا مخاطب غلط مفہوم لے۔ گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور وور جابلیت جیسا بناؤ سنگار کرنے سے معمول کے اندر رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور وور جابلیت جیسا بناؤ سنگار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارکان اسلام کی پابھی کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اجازع بین زندگی بر کرنے کے اس سے پہ چاتا ہے کہ مسلمان عورت کو کس طرح زندگی بر کرنے کے جا ہما گیا ہے۔ اس سے پہ چاتا ہے کہ مسلمان عورت کو کس طرح زندگی بر کرنی جا ہے۔

#### بيه قطعاً ممكن نهيس

فران ربی ہے۔ لئن اشر کت یحبطن عملک (مورۃ الزمر آیت ہے) الے بی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اگر آپ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اگر آپ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) شرک کریں گے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ انبیاء علیم اسلام کا ذکر کرے فرمایا لئن اشو کوا لحبط عندہ ماکانوا یعملون ( (مورۃ انعام آیت ۸۸) اگر یہ شرک کریں تر ان کی نکیال بکار ہو جائیں۔ مورۃ زخرف آیت ۱۸ میں ہے قل ان کا ن للہ حمان وللہ فانا اول العابد بن اگر رحمان کی اولاوہو تو میں تو سب پہلے عابہ ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے۔ لو اواد اللہ ان یتخذ ولد الا اضطفی سما یخلق مایشاء (مورۃ الزمر آیت م) اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد منظور ہوتی تو وہ اپنی مخلوق میں مایشاء (مورۃ الزمر آیت م) اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد منظور ہوتی تو وہ اپنی مخلوق میں مایشاء (مورۃ الزمر آیت م) اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد منظور ہوتی تو وہ اپنی مخلوق میں ایسا ہوا نہیں۔ نظر میں ایسا ہوا نہیں۔ نظر میں البیاء علی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے پر مخمران ہے۔ یہ تمام آیات شرط کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نظر سے علی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے شرک ہونا ممکن نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے المبیاء علیم السلام ہے شرک ہونا ممکن نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔ المبیاء علیم السلام ہے شرک ہونا ممکن نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہونا ممکن نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہونا ممکن نے سلمان الانبیاء علیم السلام ہے شرک ہونا ممکن نے سلمان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہونا ممکن نے سلمان الانبیاء علیم السلام ہونا ممکن نے سلمان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہونا ممکن نے سلمان الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمان الدیمان الدیمان کے سلمان الدیمان کے سلمان الدیمان کو الدورہ کو الدورہ کو الدورہ کے سلمان کے سلمان الدیمان کے سلمان الدیمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کی کو الدورہ کے سلمان کی کو الدورہ کے سلمان کی کی کی کی کی کی کے سلمان کے سلم

یہ ممکن نہ اللہ تعالی کی اولاد ہے۔ اسی طرح امهات المومنین رضی اللہ تعالی علیهم اجمعین کی نبیت بھی جو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھلی بداخلاقی کرے گی تو اسے دگنی سزا ہو گی۔ اس سے بیہ نہ سمجھا جائے کہ نبوذباللہ واقعی ان سے کوئی الیم نافرمانی اور بدخلقی ہوئی ہوگی۔ بیہ ان کی شان کی خلاف ہے۔ ان کی عظمت کے منافی

### امت کی مائیں

خدائے رجمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گی ازواج مطهرات رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ النبی اولی بالموسنین من انفسنہم و ازواجہ امھاتھم ط (احزاب آیت النبی اولی بالموسنین من انفسنہم و ازواجہ امھاتھم ط (احزاب آیت الله علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان ہے بھی زیادہ حق رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اور ان کی نفیلت کا اس امر سے بخوبی انداز لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا کسی سے بخوبی انداز لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ زہرا وجوب احزام میں ہے۔ لیکن وخران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ زیب محضرت سیدہ رقیہ و محضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنهن الجمعین محضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنهن الجمعین مومنین کی بہنوں کے تھم میں نہیں تھیں وگرنہ ان سے نکاح جائز نہ ہو تا۔

## ازواج مطهرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں

الله تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی الله علیہ و آلہ دسلم کی ازواج مطرات رضی الله علیم الجمعین عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ بحثیت عورت کے تو آپ عورتیں ہیں لیکن سیدالانبیاء صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے قرب کی وجہ سے یہ مرتبہ عطا ہوا ہے۔ کہ آپ رضی الله تعالی علیم الجمعین عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنہیں قرب عاصل ہو جا آ ہے راحت

ان کے لئے راستہ بن جاتی ہے 'اور صراط متقیم کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیم الجمعین پاک ہیں 'ان کی جلوت و کجلوت پاک ہے 'اور وہ لوگ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنین الجمعین کو اہل بیت میں شامل نہیں مجھتے اور اہل بیت میں صرف حضرت خدیجہ الکبری 'حضرت علی 'حضرت فاطمہ زہرا اور مسیحتے اور اہل بیت میں صرف حضرت خدیجہ الکبری 'حضرت علی 'حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین رضی اللہ تعالی علیم الجمعین کو ہی سیحتے ہیں وہ قرآن پاک کو اپنے مطابق

مناقب و فضائل امهات المومنين رضى الله تعالى عليهن الجمعين

بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

امهات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کی شان و فضیات برتری و عظمت کی بیری و طهارت مصمت و عفت چاند اور ستاروں کی طرح روش د منور ہے۔ ان کے فضائل و مناقب تاقیامت عورتوں کی زندگیوں میں رشد و ہدایت کے جراغ روشن کرتے رہیں گے۔ ان سب کا ضبط تجریر میں لانا ممکن نہیں لیکن مخترا رقم کے جاتے ہیں۔

#### (۱) مضرت خدیجة الكبري بنت خویلد رضی الله تعالی عنها

آب نمایت عاقلہ فاضلہ اور فرزانہ عورت تھیں۔ زمانہ جاہیت میں ان کو طاہرہ کے تھے۔ آپ بردی مالدار تھیں۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تقدیق کی اور ایمان لائمیں اپنا تمام مال و زر محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رضا میں خرج کیا۔ محصی بن اپنا تمام مال و زر محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ اللہ علیہ و آلہ و سلم میں حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ "اے محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ تعالی عنہا، و سرخوان لاری ہیں جس میں کھانا پائی ہے۔ جب وہ آئیں ان سے ان کے رب کا مسلام کمیں اور میری طرف سے انہیں بشارت ویں کہ ان کے جنہ میں آفیب سلام کمیں اور میری طرف سے انہیں بشارت ویں کہ ان کے جنہ میں آفیب

رگول موتی) کا ایک ایبا گھرہے جس میں نہ شور و غل ہو گا اور نہ رنج و مشقت ہو گال

### (٢) حضرت سوده بنت زمعه رضى الله تعالى عنها

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نب شریف سے لوی میں بل جاتا ہے۔ او کل بعثت میں ہی کمہ مرمہ میں ایمان الاس انہوں نے اپ شوہر حضرت سکران بن عمر عبدالشمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جشہ کی جانب ہجرت فانیہ کی۔ انہوں نے جبشہ سے مکہ مکرمہ واپسی پر خواب ویکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور قدم اقدس ان کی گردن پر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور خواب ویکھا تھا کہ وہ نیک لگائی ہوئی ہیں اور آسمان سے چاند ان پر آپڑا ہے۔ انہوں نے دونوں خواب اپ شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کے اور ہر بار انہوں نے یہ جواب ویا کہ میں عشریب وفات پاؤں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں چاہیں گے۔ انہوں نے اپ عواب دی تھی۔ انہوں نے اپ عواب دیں جس میں ہیں جس میں سے ایک صحیح بخاری شریف میں اور باتی سنن

## (٣) حضرت عائشه صديقه بنت حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنها

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی باکرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی عمر پندرہ سال اور رخصتی کے وقت انیس سال تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین نے دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے ؟ فرمایا "عاکشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها)" سیدالکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے شفقت فرماتے تھے۔

مجبوب خدا صلی الله علیه و آله و سلم نے سیدہ فاظمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنها کے فرمایا۔ "اے فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنها) جس سے میں محبت کرما ہول تم بھی اس سے محبت کرو گا۔" سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنها نے عرض کیا۔ ووضروریا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مين محبت ركھوں گی"۔ اس پر حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "تو عائشہ صديقه (رضى الله تعالی عنها) سے محبت رکھو" حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم خود فرمايا كرتے تھے۔ وو (حضرت) عائشہ صديقه (رضی الله تعالی عنها) کے بارے میں مجھے ایداء نہ دو" اس الزام کی تردید میں جو منافقین نے آپ رضی اللہ تعالی عنها پر لگایا تھا اس کی برات اور طهارت آسان سے سورة نور بين المحارا آيات بين نازل موئي- آب رضي الله تعالى عنها فقها علاء فصحاء اور بلغاء اكابر صحابه أكرام رضي الله تعالى عليهم المجمعين مين سے تقيل۔ حضرت عرده بن زبیر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں نے سی کو معانی قرآن احکام طال و حرام اشعار عرب اور علم انساب میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ نعالی عنها ہے زیاده عالم نمین دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالی عنها سے کتب معتبرہ میں دو مزار دد سو احادیث مروی بین به ان میں سخاری و مسلم مین ایک سوچو تر متفق علیه ہیں۔ زمانہ علالت سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں کے گر گزارا انہیں کے جمرہ مبارک میں اپنے رفق اعلیٰ سے واصل ہوئے اور بیس مدفون ہوئے۔

(٤٠) حضرت أم حفصه بنت خضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها

سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تخالی عنها بہت روزہ دار اور شب بیرار تھیں اور وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ مطرہ ہوں گی۔ کتب متداولہ میں شامھ حدیثیں آپ سے مردی ہیں ان میں سے چار بخاری و مسلم میں متفق علیہ ہیں۔ تنها مسلم میں چھ احادیث اور بچاس دیگر تمام کتابوں میں مردی ہیں۔

### (۵) حضرت ام حبيبه بنت ابو سفيان رضى الله تعالى عنها

آپ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صخص مجھے یا ام المومنین۔ کمہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر رہ لی کہ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجھے حبالہ عقد میں لائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ صمری کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ (رضی اللہ تعالی عنها) کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیام دیں اور نکاح کریں۔ ان کے نکاح کے وقت ان کے والد ابوسفیان مکہ مکرمہ میں مشرک اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے محارب تھا۔ صلح حدیبیہ کی بعد تجدید صلح کے لئے جب ان کے والد حالت کفریس مدینہ طبیہ میں آئے اور سیدہ ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنها کے ہاں بہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کے تو انہوں نے جائز نہ جانا اور کہا کہ بیہ بستر طاہرو مطہرے اور تم نجاست شرک سے آلودہ ہو۔ اس کئے یہاں نہ بیٹھو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها یا کیزہ ذات میدہ صفات ، جواد اور عالی ہمت تھیں۔ ان سے پینیٹھ احادیث مروی ہیں۔ ان میں وو متفق علیہ ہیں ایک تنامسلم شریف میں ہے اور باقی دیگر احادیث میں

## (٢) حضرت ام سلمه بنت ابي اميه رضي الله تعالى عنها

کتب متداولہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے تنین سو المهتر احادیث مروی میں ان میں سے بخاری شریف میں تیرہ احادیث اور باتی دیگر کتب میں مروی ہیں۔

### (2) حضرت زينب بنت محش رضي الله تعالى عنها

ان كى والده محترمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى يهويهي الميمه بنت

عبدالمطلب تھیں۔ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند جنیل نبوت کے پہلے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا متبنی بنا رکھا تھا ان سے فراغت کے بعد آپ نے دعا کی یا اللہ اگر میں حضور کی زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دے دے۔ اس وقت ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم پر آثار وی ظاہر ہوئے اور بیر آبیت یاک نازل ہوئی۔

( ۱۹۷) پی جب کہ زید (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اس عورت سے اپی غرض پوری کرلی ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنین پر اپنے لے پالک لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ جبکہ وہ ابنا جی ان سے بھر لیس۔ اللہ تعالی کا یہ تھم تو ہو کری رہنے والا تھا۔ (سورة احزاب آیت کے س)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بارگاہ حمیت میں خاص قرب و اختصاص حاصل تھا۔ ام الموشین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "جمھ میں اللہ تارک و تعالیٰ نے تین خصوصیتیں رکھی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطرات بیں نمیں ہیں۔ ایک تو سے کہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واوا آیک ہے۔ دو سرے سی کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکاح میں دیا۔ اور تیرے سیکہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکاح میں دیا۔ اور تیرے سے کہ ہمارے درمیان سفیر حضرت جرکیل امین علیہ السلام تھے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها میان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها سے زیادہ کی عورت کو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والی والی والی کرنے والی دیکھا۔ ان سے گیارہ احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے منفی میں مشغول رکھے والی نہ دیکھا۔ ان سے گیارہ احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے منفی علیہ دو احادیث ہیں اور ابقیہ تو دیگر کتب میں ہیں۔

(٨) خضرت ميمونه بنت الحارث بلاليه رضي الله تعالى عنها

ان کا نام برہ تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے بین بمعنی برکت سے ماخوذ میمونہ رکھا۔ اہل سیر کہتے سے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها ایسی زوجہ مطمرہ ہیں کہ اپنے آپ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بخش دیا تھا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ان کے پاس پہنچا تھا۔ منقول ہے وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنها نے کہا اونٹ اور جو پچھ اونٹ پر بوار تھیں۔ آپ رسول صلی اللہ تعالی عنها نے کہا اونٹ اور جو پچھ اونٹ پر ہے سبب پچھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنها سے جھتر حدیثیں مروی ہیں ان بین سے سات متفق علیہ ہیں ایک صرف بخاری و مسلم بیں ہے۔ باتی دیگر کتابوں بیں ہیں۔

## (٩) حفرت زين بنت خزيمه بلاليه المساكين رضي الله تعالى عنها

آپ رضی اللہ تعالی عنها زمانہ جاہیت بین ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنها مسکینوں کو کھلاتیں اور ان پر بری شفقت فرماتی تھیں۔ بجرت کے تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حبالہ عقد میں لائے۔ یہ بہت کم مرت آقائے وو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حیات رہیں۔

### (١٠) حضرت جوريد بنت الحارث رضي الله تعالى عنها

ان کا بھی اصلی نام برہ تھا لیکن رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جوریہ رکھا۔ سیدہ جوریہ رضی اللہ تعالی عنها بردی عبادت گذار اور ذاکرہ تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بیں نہیں جانتی کہ ازواج مطرات میں سیدہ جوریہ رضی اللہ تعالی عنها سے زیادہ خیر و برکت والی کوئی اور حرم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواستگاری غزوہ موسم میں کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر موسم میں کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر موسم میں کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر موسم میں کی تھی۔ آپ وضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سے پہلے میں نے آپ قبیلہ میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا یثرب کی جانب

ے چاند چانا آرہا ہے یمان تک کہ وہ میری آغوش میں از گیا میں نے اس واقعہ کو کسی سے میان نہ کیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو بیہ تعبیر مجھ پر روش ہوئی۔ اور الحمداللہ بوری ہوئی۔ کتب معتبرہ میں ان سے سات احادیث مروی ہیں۔ بخاری و مسلم میں وہ وہ ہیں اور باتی دیگر کتب میں مروی ہیں۔

#### (۱۱) حضرت صفيه بنت حييي رضي الله تعالى عنها

آپ رضی اللہ تعالی عنها بن اسرائیل سے سبط ہارون بن عمران قبیلہ بنی نفیر سے تھیں۔ وقتے خیبر میں اسیران جنگ کے ساتھ قصنہ میں اسمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیں اختیار دیا کہ جاہے تو آزاد ہو کر اپنی قوم کے ساتھ مل جائے یا اسلام کے آئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آکر سرفرازی پائے۔ سیده صفیه رضی الله تعالی عنها برمی حلیمه اور عاقله تھیں۔ عرض کرنے لگیں۔ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اسلام کی آرزو رکھتی تھیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت سے پہلے کی ہے۔ اب جبکہ مین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گربار میں حاضر ہوئے کا شرف پایا ہے او مجھے کفرو اسلام کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ خدا کی سم۔ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی آزادی اور اپنی قوم کے ساتھ ملنے سے زیادہ مجوب ہے۔ اس کے بعد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور عقد فرمایا۔ منقول ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علالت میں تمام امهات المومنین جمع تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قتم میں محبوب رکھتی ہول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریم مرض جھے ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ (رضی اللہ تعالی عنها) اپنے وعوے میں صاوق ہے۔ ان سے وس احادیث مردی ہیں۔ ان میں سے ایک متفق علیہ ا اور باقی تمام ویکر کتب میں ہیں۔ انداز المان  ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندیوں حضرت مارہ بنت شمعوں قبطیہ اور حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر سے بھی نکاح فرمایا۔ کیکن محبوب فرمایا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے بنگام بلا اختلاف نو ازواج مطہرات موجود مخسوب

ندکورہ بالا آیات کریمہ میں بظاہر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو نقیت کی گئی ہے لیکن حقیقت میں عام عور توں کو کہا گیا ہے کیونکہ تمام عور تیں انہیں کے مثال ان کے لئے مثال ان کے لئے مثال اور سند کا درجہ رکھتی ہیں۔

# عورت کی ذاتی اور مثالی گھریلو زندگی کے لوازم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ باتوں کو عورت کی ذاتی اور گھر بلو زندگی کو مثالی و بستر بنانے کے لئے اہم قرار دیا ہے۔

اولا" : قریش اپی عورتوں کو اپنے زیر فرمان رکھتے تھے لیکن مینہ منورہ والوں پر عموماً ان کی عورتیں حاوی تھیں۔ جب جبت کے بعد مکہ مکرمہ کی خواتین مینہ طیبہ میں آئیں تو ان میں بھی رفتہ رفتہ مدینہ پاک کی عورتوں کے طور طریقے سرایت کرنے گئے اور وہ بھی اپنے شوہوں کو آگے ہے جواب دینے لگیں یہ طریق معاشرت کی زندگی کے بالکل منانی تھا۔ عورتیں گھر میں لڑتی جھڑتیں۔ فاوندوں سے تاراض رہتیں اور گفتگو کرنا بند کر دیتیں۔ آگے سے ترکی بہ ترکی جواب دیتیں۔ اس طرح وہ شوہروں کو ایزاء دیتیں۔ اس سے گھر یو ماحول بگڑ جاتا اور بدمزگی کی فضا پیدا ہو جاتی۔ سے کھی بداخلاقی تھی۔ حضور اقدس سے گھر یو ماحول بگڑ جاتا اور بدمزگی کی فضا پیدا ہو جاتی۔ سے کھی بداخلاقی تھی۔ حضور اقدس سے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سے مال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایزا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں۔ خدا تھے قبل کرے۔ اسے ایزاء نہ دے یہ تو تیرے باس ممان ہے۔ عنوریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا" یہ عام کلیہ قاعدہ ہے کہ جو مقربین عنوریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا" یہ عام کلیہ قاعدہ ہے کہ جو مقربین

ہوں ان سے معمولی می فردگذاشت بھی متوقع نہیں ہوتی اس لئے ام الموسنین ازواج مطرات رضی اللہ نخالی علیم الجمعین کو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ظاف حق کریں گی نو انہیں دوہری سزا دی جائے گی کیونکہ محبوب کے ظاف بھی کوئی بات برداشت نہیں اسلامی جاتے ہوئی ہو کیونکہ یہ محبب کی شان کے لائق نہیں ہے۔

فانیا" : سیر بیزگاری سے بعید ہے کہ عور تیل غیر مرودل کے ساتھ نزاکت اور خوش آوازی کے ساتھ تکلم کریں ہی منع ہے اس سے ان گنت الجھنوں اور برائیوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ اگر عورت اس فرمان کی تھم عدولی کرے تو شیطان ذاتوں کے متعدد وروازے کھول دیتا ہے۔ پھر ان میں سے کسی ایک دروازے میں داخل ہونے سے رک جانا محال ہے۔ اس کی وجہ سے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے روگ میں اضافہ ہو گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے آتھوں پر ر مگدار عینک لگا رکھی ہو تو اسے تمام اشیاء اس رنگ کی نظر آتی ہیں جس رنگ کی عینک ہو۔ اس کتے جن کی نگاہ ورست نہیں۔ جو بد فطرت کمینہ خصلت اور شہوتوں کے دلداوہ بیں وہ عورت کی نرم و پراز نزاکت آواز سے غلط سلط مطالب نکال کیتے ہیں اور اپنی خبانت باطن کو عملی صورت دینے کے لئے مختلف طریق اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ عورت کی صوت محبوبی اور بر کشش کہتے سے نفسانی جذبات کو ہوا دینے میں بری مر ہوتی ہے اس کے عورت کو باامر مجبوری جب غیر محرم سے گفتگو کرنا ہو تو اس کے سبح میں سختی اور و قار ہو اور غیر ضروری گفتگو سے اعراض کرے تاکہ دو سرے مخص کو قضول کا لینی اور غیر ضروری مات کرنے کی جرات نہ ہو۔ اسے اپنی تمام محبین نزاکتیں' لطافتیں' قربتیں اور چاہتیں صرف اپنے خاوند کے لئے مخصوص رکھنی ڇامبين-

ٹالٹا" : اللہ تارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔ "عورت سرتا یا پردے کی چیز ہے یہ جب گھرسے باہر قدم نکالتی ہے توشیطان جھا تکنے

لگتا ہے"۔ اس لئے بغیر ضرورت کے گھرے باہر نکلنا نہیں چاہئے اور جب باہر جائے تو با قاعدہ بردہ کرکے جائے ماکہ شیطان کی آنکھ سے محفوظ رہ سکے۔ اور جب عورت باہر جائے تو ناز نخرے اور اٹھلا کرنہ جلے اٹھلا کر چلنا ممنوع ہے کیونکہ عورت کی جال اور قدموں کے ساتھ بھی بے شار فننے بندھے ہوئے ہیں۔ راہ چلتے وقت اسے ادھر اوھر ویکھنے سے بھی گریز کرنا جائے تاوقتیکہ اشد ضرورت نہ ہو۔ جب بیر آبت باک اتری کہ عورتوں کے لئے گھر بھتر ہیں تو وہ ہارگاہ رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں کہ جہاد وغیرہ کی کل فضیاتیں مرد ہی لے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایبا کوئی عمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کی فضیلت کو یا سكيں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا وہتم بين سے جو اپنے گھرييں بروے اور عصمت کے ساتھ بیٹی رہے وہ جماو کی فضیلت یا لے گی" عورت سب سے زیادہ خدا کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھرکے اندرونی کمرے میں ہو۔ ابوواؤو میں ہے کہ عورت کی اینے گھر کی اندرونی کو تھری کی نماز گھر کی نماز سے افضل ہے اور گھر کی نماز صحن کی نمازے بہترے۔ ادھر عورتوں سے بیر کہا گیا ہے تو دوسری طرف مردوں کو فرمایا گیا ہے کہ و اذا سالتمو هن ستاعا" فسئلو هن سن وراء حجاب (سورة احزاب آیت ۱۵۳ جب تم (نی صلی الله علیه وسلم کی بیویوں سے) کوئی چیز طلب کرو تو بردے کے پیچھے سے طلب کو۔ بیر تھم سب کے لئے ہے اور جب کسی کے کھرجانا ہو تو وروازہ کھنکھٹا کر ایک طرف کھرے ہونا جاہئے تاکہ کسی کی بے بروگی نہ ہو۔

ربعا" عورت کو جاہیت کے بناؤ سنگار سے روکا گیا ہے جاہیت کا بناؤ سنگار ہے تھا کہ وویٹہ گلے میں ڈال لیا جس سے گردن اور کانوں کے زبور دو سرول کو نظر آئیں لین آج کل کا لباس و زیبائش تو وور جاہیت کو بھی مات وے گیا ہے۔ اس نے قوموں اور نسلوں کے اخلاق و پاکیزگی کو نباہ و برباد کرکے رکھ دیا ہے۔ خضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے مابین ایک ہزار سال کا زمانہ تھا اس دوران میں حضرت آدم علیہ السلام

کی دو تسلیں آباد تھیں۔ ایک تو پہاڑی پر اور دو بری ترم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش بیمل تھے لیکن عور تیں سیاہ فام تھیں۔ زمین والون کی عور تین خوصورت تھیں اور مردوں کے رمگ سانولے تھے۔ البیس انبانی صورت اختیار کر کے انہیں برکانے کے لئے ترم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک مخص کا غلام بن کر رہنے لگا بجراس کے بانسری نما ایک چیز بنائی اور اسے بجائے لگا۔ اس کی آواز پر لوگ اثو ہو گئے اور بھیر کئے گئے گی اور ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا۔ جس میں بڑار ہا مرد وعورت جمع ہوئے گئے۔ افقاتا ایک دن ایک پہاڑی آدی بھی آگیا اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر والیں جا کیا۔ انفاتا ایک دن ایک بہاڑی آدی بھی آگیا اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر والیں جا کر اپنے لوگوں میں ان کے حن کا چ چا کرنے لگا۔ اب وہ لوگ بھوت آنے گے۔ اور شدہ شدہ ان عورتوں اور مردوں میں اختلاط بردہ گیا اور برکاری اور زنا کاری کا عام رواج ہو گیا۔ بی جالمیت کا بناؤ ہے۔ ہارے ارد گرد بھی حن و جمانی اور بناؤ سنگار رواج ہو گیا۔ بی جالمیت کا بناؤ ہے۔ ہارے ارد گرد بھی حن و جمانی اور بناؤ سنگار کی نمائش نے اس قدر اخلاقی اقدار کو پایال کیا ہے اور فواحش و بدکاری کو جنم دیا ہے کی نمائش نے اس قدر اخلاقی اقدار کو پایال کیا ہے اور فواحش و بدکاری کو جنم دیا ہو کیاں کے تصور سے رونگئے کھوے ہو جاتے ہیں۔

 معراج بیان فرماتے ہوئے صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریم خانون۔ حضرت مولی علیہ السلام کی والدہ اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنهن کو بین نے چوشے آسان پر ویکھا۔ وہ میرے استقبال کی لئے تشریف لائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سفید مروارید کے ستر ہزار محل شے۔ مولی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے ستر ہزار محل سبز زمرد کی الگ شے اور فرعون کی بیوی طفرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنها کے ستر ہزار محل سرخ یا قوت اور ستر ہزار محل تازہ مرحان کے شے۔

متذکرہ بالا احکامات پر عمل کرنے سے اہل بیت کے من کی میل کچیل دھل جاتی ہے۔ روح پاکیزہ اور جسم پاک ہو جاتا ہے۔ جب باطن اور ظاہر جلوت اور خلوت طاہر و مطہر ہول تو گھر بلو ماحول اور گردو پیش فیوض بردانی اور انوار ربانی سے بقعہ نور ہو گا اور جمال پاک لوگ بستے ہول اور پاک ماحول ہو تو وہاں لغو گوئی کا گزر نہیں کیونکہ اس کا ارتکاب بے ادبی ہے۔

## حاصل بیان

امهات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین ہر لغرش اور گناہ سے پاک ہیں اللہ المسلمانوں کو ان کے بارے میں قطعا کی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے۔

امهات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کی زندگی کا ہر بہلو مسلمان عورتوں کے لئے بحثیت آئینہ کے ہے جس میں وہ اپنی زندگی کا چرہ دکھ سختی ہیں۔

امهات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیم الجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت مبارکہ میں آنے کے بعد مومن عورتوں کے لئے بذات خود ایک معیار ہیں کی زوجیت مبارکہ میں آنے کے بعد مومن عورتوں کے لئے بذات خود ایک معیار ہیں للذا عورتوں کو اس معیار کی نبست سے اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔

عورتوں کو اینے شوہروں کا فرمانبروار رہنا چاہیے۔ غیر محرموں کے ساتھ

نزاکت و خوش آداز گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ بغیر اشد ضرورت گھوں نے ہاہر نگانا نہیں چاہیے۔ اور جاہلیت کے بناؤ سنگار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کے لئے امهات الموسین رضی اللہ تعالیٰ عیہم اجمعین کی پاک زندگیاں معیار مطلق ہیں۔



#### باب تمبر ۱۰



### حن كى كنديب كرنے والے

فرمودات بزرگان دین کے مطابق حق کی تکذیب کرنے والے کو مجرم کتے ہیں۔ حق کی تکذیب صرف وہی کر سکتا ہے جو زمین میں ناحق تکبر کرتا ہے اور اس کا شیوہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تھم عدولی اور اسے مانے سے انکار کرنا ہے' اسے ہی کافر کتے ہیں۔ یہ ایسے اصولوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو خدائے کم بزل کے بندیدہ دین اسلام کے خلاف ہوں اور وہ اس میں پکا ہوتا ہے۔ خدائے کم بزل کے بندیدہ دین اسلام کے خلاف ہوں اور وہ اس میں پکا ہوتا ہے۔ چوککہ اسے اپنا المیاز ہی نہ مانے میں نظر آتا ہے لنذا ایسے مخص کو کافر کے نام سے خطاب کرنا حق ہے۔

قرآن تحکیم میں متعدد مقامات پر کفار و منگرین حق کا ذکر آیا ہے لیکن براہ راست خطاب صرف ایک ہی جگہ پر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۱۹۸) اے کافرو! تم آج عذر معذرت مت کرو۔ تہیں صرف تمارے کرتونول کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ (سورۃ تحریم آیت سے)

قرآن باک میں ایک جگہ کفار کو قل یا کہ کر مخاطب کیا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(199) فرا دیجے اے کافرو! میں پرستش نہیں کیا کرنا (ان بتوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہو 'اور نہ ہی تم عباوت کرنے والے ہو اس (اللہ) کی جس کی میں عبادت کرنا ہوں۔ اور نہ ہی میں بھی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین 'اور میرے لئے میرا دین (سورة المنظمون آیت ا۔ ۱)

خلاصه آیات

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو صرف ان کے کرنوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور رہ بھی کہ نہ ہی حق کا باطل کے ساتھ اشحاد ہو سکتا ہے۔

اسینے برموں کی طرف دیھو

 معخلصین بیں ان پر کفار کا کوئی حربہ کار گر ثابت ہوا ہے اور نہ بھی ہو گا۔

آخر ان کا طریقہ کیا تھا۔ جس کے ساتھ وہ اس قدر رائخ اور پختہ تھے۔ دراصل ان کا وہی طریقہ تھا جو ان کے بروں کا تھا۔ وہ کما کرتے تھے۔ کہ ہم نے بروں کو ایک خدا کی عباوت کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قطع نظر اس کے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تشریف آوری کے بعد بھی ان بیں سے اکثر اپنے پرانے مسلک پر جے رہے لیکن جماں تک ان کی بات کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر بروی خوبصورت ہے۔ اگر مسلمان بھی اپنے بروں کے عمل پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے تو ان کی زندگی پر بھی خزاں کا سامیہ تک نہ پڑے۔ وہ سدا باغ و بمار رہیں۔ کیونکہ ان کے بروں کا عمل ہی تو وہ معیار ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے رہیں۔ کیونکہ ان کے بروں کا عمل ہی تو وہ معیار ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے اعمال کے درست یا غلط ہونے کا جائزہ لئے علیہ و آلہ و سلم کا حق اوا نہیں کیا جا سکتا۔ جائے تو اطاعت و اجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا حق اوا نہیں کیا جا سکتا۔

## كفراور اس كى اقسام

کافر کفر سے بنا ہے۔ کفر بلا شبہ سب سے بوا جریمہ اور گناہ ہے لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بداخلاقی اور فخش نہیں ہے۔ بلکہ عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کملانے کا مستحق ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کفری چار اقسام ہیں فرماتے ہیں۔ اس کی پہلی فتم انکار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کو زبان اور دل سے پہچانے سے انکار کیا جاتا ہے۔ دو سری فتم "جعود" ہے۔ اس میں پنہ تو ضرور ہوتا ہے اور حق کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ گر زبان سے اقرار نہیں کیا جاتا ہے جیسے ابلیس کا کفر اللہ تعالی سے اور بیودیوں کا کفر حضور کرام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے کہ وہ جائے ' پہچانے کے باوجود زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ تیسری فتم "نفاق" ہے اس کے بہجانے کے باوجود زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ تیسری فتم "نفاق" ہے اس کے بیجانے کے باوجود زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ تیسری فتم "نفاق" ہے اس کے تحت زبان سے تو رب العالمین کا اقرار کیا جاتا ہے۔ لیکن دل میں اعتقاد موجود نہیں تحت زبان سے تو رب العالمین کا اقرار کیا جاتا ہے۔ لیکن دل میں اعتقاد موجود نہیں

ہو تا اور کفری چوتھی فتم ''عناد'' ہے۔ اس میں دل سے نؤ اللہ نغالی کو پہچانا جاتا ہے۔ لیکن زبان سے اس کا افزار نہیں کیا جاتا۔ اور نہ ہی اس کے احکام و فرامین کے سامنے سر تشکیم نم کیا جاتا ہے جیسے ابوطالب کا کفر۔

کفر کی سزا

نیتیج کا انحصار عمل پر ہو آہے۔ کفر چونکہ انتہائی فتیج و ناپیندیدہ فعل ہے لازا اس کی سزا بھی بڑی دلخراش و ہوشرہا ہے۔ قرآن پاک اس ضمن میں کہتا ہے۔ (۲۰۰۱) اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی (اس سے بلکہ) تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ (سورة آل عمران آیت ہے)

(۲۰۱) اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو۔ اللہ نعالی ان کے اعمال عارت کر دے گا۔ یہ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے دے گا۔ یہ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے بین اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (سورة محمد آیت ۹-۸)

(۲۰۲) جن لوگوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے لوگوں کو روکا اور رسول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی مخالفت کی اس کی بعد کہ ان کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی بید یقینا مرکز ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ عنقریب ان کے اعمال غارت کر وے گا۔ (سورة محمد آیت ۲۲)

چونکہ کفر کو تکبر جنم زیتا ہے للذا کافر کو اپنے اعمال ہیشہ بھلے معلوم دیتے ہیں لیکن ان کی حقیقت سراب سے زیادہ خبیں اور نہ ہی اللہ نغالی کے نزدیک ان کی کوئی وقعت ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے۔

(۲۰۳) کافروں کے اعمال مثل جملتی ریت کے بین جو چنیل میدان بین ہو ہے بہا اسلام میں اور ہے بہا ہو ہے بہا اسلام مثل میں اور ہے بہا میں بہا ہو ہے بہا اسلام من دور سے بانی سجھتا ہے لیکن جب اس کے باس بہتیا ہے تو اسے کی بھی مہیں یا آئے۔ جو اس کا حیاب بورا بورا چکا دیتا ہے۔ اللہ تعمالی بہت جلد حیاب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھروں کے ہے جو نمایت گرہے تعمالی بہت جلد حیاب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھروں کے ہے جو نمایت گرہے

سمندر کی تہہ میں ہوں جے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ پھراوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیرے میں جو اوپر تلے بے دربے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ و کھ سکے بات ہی ہے کہ جے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہو تا۔ (سورة نور آیت ۲۰۱۰)

کافری آنکھوں پر کفری عینک گی ہوتی ہے للذا دنیا بیں جو سزا اسے ملتی ہے اسے وہ اپنے اعمال کی وجہ نہیں گردانتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے پاس وہ عقل و بصیرت ہی نہیں ہے جس سے وہ حقائق کے رموز سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے۔

(۲۰ م) کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچی رہے گی۔ یا ان کے مکان کے اردگرد گھومتی رہے گی۔ تاو قتیکہ وعدہ خداوندی آپنچ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (سورۃ رعد آیت اس)

كافر كا صرف دين جاتا ہے ليكن ونيامل جاتی ہے

بررگان دین فرماتے ہیں کہ کافر حق کے مانے سے انکاری ہوتا ہے اس لئے اس کا صرف دین جاتا ہے لیکن دنیا اسے مل جاتی ہے کم عقل لوگ جن کی آتکھوں پر نفسانی خواہشات کے پردے پرنے ہوئے ہیں وہ اس کی دنیاوی بچ دھج اور فراوانی کو دکھ کر اسے مسلمانوں سے افضل و برتر خیال کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی تقلید' اس کی کافرانہ روش' اس کے ملحدانہ خیالات اور اس کے ابلیسی افعال کی اتباع میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خدائے قدوس کے نزدیک وہ چوپاؤں سے کم تر ہے۔ اندھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خدائے قدوس کے نزدیک وہ چوپاؤں سے کم تر ہے۔ اندہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(۲۰۵) اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپاؤل کے کھا رہے ہیں ان کا اصل مھکانا جہنم ہے۔ (سورۃ محمد آبیت ۱۲)

لیکن اس کے بر عکس اگر کوئی نام نهاد مسلمان جو اللہ تعالی اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مان کر نہیں مانیا اس کا دین بھی جانا ہے اور ونیا بھی جاہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فخص تمام جماعتیں جھوڑ کر صرف ایک جماعت میں شامل ہو اور وہاں قواعد کا احرام نہ کرے تو وہ کئی جماعت کا بھی نہیں رہتا۔

#### كافركاسفر

کافر کا رخ غیر ہوتا ہے اس لئے اس کے عمل کو برا کہا جاتا ہے۔ لیکن جو کفر کے ساتھ مخلص ہو تو اس کے راہ راستی پر آنے کے امکانات ہیں کیونکہ اس کا سفر ظلمات سے نور کی طرف ہو تا ہے اور ظلمات کے سفر کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو وہ نور کے.... روشی کے قریب ہوجاتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے بے انتا تاری کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان اندھیرے غاربیں چلا جائے توجب وہ اس کے دہانے پر پہنچا ہے تو وہال روشنی ہوتی ہے۔ بعینہ اس طرح جب کوئی کفر میں شدید ہو تو وہ ایمان کے قریب آجا تا ہے۔ لیکن ریہ سعادت صرف ان مخصوص لوگول کے مقسوم میں ہوتی ہے جو کفر کے ساتھ پر خلوص ہوں ایبا شخص ہندو' سکھ' عیسائی یا یمودی کوئی بھی ہو وہ ہرایت کی منزل پر ضرور آیا ہے۔ اور بیر صرف اس کے اخلاص کی نعمت ہے جو اسے رشد و ہدایت کے زر وجواہرے مالا مال کر دی ہے۔ یمی مخض قبول اسلام کے بعد اس سے مخلص ہو گا۔ جعرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ برے شدید تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنه کو جب علم ہوا کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ مشرف بہ اسلام ہو چکی ہیں تو انہیں سخت مارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے نتے اگر مجھے اتی شدید ماریزتی تو میں اس راہ سے ہٹ جاتا چنانچہ جب اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو رہے کہتے سنا۔ "عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) جو مرضی ہے کر لو میں اس راہ ہے ہنے کی نہیں مول"- تو آپ رضی اللہ تعالی عنه کو خیال آیا کہ بیداس دین کے ساتھ اس قدر منسلک ہے کہ اسے اور سمی چیزی برواہ نہیں بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا۔

ان جیسے مخلص حضرات نے جب حق کو قبول کیا تو صدافت کی نشانی دیکھ کر قبول کیا تھا۔ مسلمانوں کی افرادی قوت کے فروغ کی تاریخ گواہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کی جماعت بہت کم تھی۔ نہ ماننے والوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئی بیر سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

## كفركي فطرت ويرواز

کفری فطرت میں حق کی مخالفت و مخاصت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کے کافر قرآن پاک کی مخالفت میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی اجھائی کاوش ہیں ہے کہ اس کے مقابل ایبا اہتمام کیا جائے کہ لوگ اس کو مانے سے دور رہیں۔ اس کے لئے وہ اس قدر کوشاں ہیں کہ ان کی کوئی فکر.... کوئی چال.... کوئی طریقہ ایبا نہیں ہے جس میں مرکزی خیال ہی نہ ہو۔ جب وہ کوئی اصول بناتے ہیں تو ان کا اصول قرآن پاک کی مغالفت ہی معیار ہے۔ اور مغالفت پر ببنی ہوتا ہے ان کے سامنے اس عظیم کتاب کی مخالفت ہی معیار ہے۔ اور مومن جس بات سے منع رہتے ہیں کافر کے عمل کا رخ اس جانب ہوتا ہے وہ علم کسب میں لوگوں کو الجھا کر انہیں مرعوب رکھنے کی کوشش پیم کرتا ہے۔ وہ طن مگان میں ان کے میں ان کے حرت و استجاب کا باعث بن جاتی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مظرین حق کا داؤ قرآن پاک کا انکار ہے۔ ان کا سب پچھ اس کے انکار سے بنتا ہے اور ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔

جس طرح جراغ سے جراغ روش ہو تا ہے اس طرح حق کی تعلیم صاحبان حق سے ملتی ہے۔ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کفار اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں للذا وہ مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان اولوالعزم ہستیوں..... بزرگان دین کی شان کو کم کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان حق اس قابل نظر ہی نہ آئیں کہ لوگ ان کی بات پر دھیان دیں۔ اس سلسلے میں ان کا طریق کار یہ ہے کہ جب حق کو نا قابل

تردید صورت میں سنتے ہیں۔ تو یہ کتے ہیں۔ "بی لوگ مجنون ہیں.... موجودہ ترقی یافتہ دور میں صدیوں پرانی باتیں کرتے ہیں۔" بجنوں کی بات چو نکہ بے بوڑ ہوتی ہے اور قابل توجہ نہیں ہوتی اس لئے یہ مجنوں کہ کران کی اجمیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طالع توجہ بھول میرے بیخ کے جس کا قول سند درجہ رکھتا ہو۔ بو النیخ تابعین کو نتان کے حابات کی خانت دے۔ جس کی اتباع سے خوف و حزن سے خان طے بو نتان کے کا سوال نہ کرے۔ بو مطابق کے بھی مطابق اور خالف کے بھی مطابق اور خالف کے بھی مطابق رہے۔ اس کو مجنوں کہنا ذاتی عناو کا برا واضح خوت ہے۔ ایسے لوگ جنمیں کا فرنجوں کی اجر کا سوال نہ کرے۔ بو مطابق کے بھی مطابق اور جب ناصح کو محبوب بنا لیا جائے۔ واس کے علم کی فضیلت روشن ہو جاتی ہے چنانچہ کفار کے لیل و نمار ای تک و دو میں بسر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا منتہائیے مقصود حاصل کرنے کے ای حکوب بنا کی تگہ باطل شاس میں کمی مقصد کے اس سے برای قوت اور کوئی نظر نہیں آتی۔ اس حقیقت کی شائدی کی تاری تعالی فرائے ہیں۔

(۲۰۱) بے شک میہ کافر لوگ اپنے اموال اس کئے خرج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی راہ سے روکیں۔ میہ لوگ تو اپنے اموال خرج کرتے ہی رہیں گے۔ پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے بھر مغلوب ہو جائیں گے۔ اور کافروں کو جنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ (سورۃ انفال آیت ۳۱)

لیکن اللہ تعالی کا دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا اور اس چراغ کو جے شہنشاہ محبت محبوب رہ ودود اور رحمت محسم صلی اللہ علیہ و آلہ، وسلم نے روش کیا تھا۔ کفر کی آند ھیاں' الحاد کے جھکو' سازشی ہوائیں بجھانہ سکیں گی اور پیر کسی اند کسی صورت جلوت و خلوت اور ہروور میں جاتا رہے گا۔ اور قیامت تک جاتا رہے گاہ

# كافركي اصليت

كافر اسيخ دنياوي جاه و جلال شان و شوكت اور علم كسب ك بل بوت برعام انسانول اور دنیا کے متوالول کو بہت افضل و بہتر ارفع و اعلی خوشحال و خوش قسمت اور کامیاب و کامران دکھائی وسیتے ہیں۔ لیکن ان کی اصلیت بقول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنه بیر ہے کہ وہ پانچ علمتوں میں چکر کھاتے رہتے تھے۔ اول بیر کہ ان كاكلام ظلمت ہے۔ دوئم بيركم ان كاعمل ظلمت ہے۔ سوئم بيركم ان كے داخل ہونے کی جگہ ظلمت ہے۔ چہارم میر کہ ان کے نگلنے کی جگہ ظلمت ہے اور پنجم میر کہ بروز قیامت ان کا لوٹنا۔ علمتون کی طرف ہے۔ وہ بیشہ بے اطمینانی کے عذاب میں مبتلا موتے ہیں۔ اور آخرت میں انہیں جہنم کے سامنے لا کر فرمایا جائے گا۔ الیس هفتا بالعق کیا ہے جن نہیں ہے ؟ عرض کریں گے بلی و رہنا ہمارے رب کی سم یقیناً ہے۔ تھم ہو گا فذوقوا لعذاب ہما کنتم تکفرون پیرچکھو عذاب اس لئے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بظاہروہ ویکھنے میں زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ مردے سے انہیں اس کئے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مردے سنتے ہیں مگر فائدہ نهیں اٹھا سکتے اسی طرح میر کفار سنتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی الله عليه واله وسلم كے كلام سے فائدہ نہيں اٹھاتے۔ دراصل كفربذات خود موت ہے اور کافر خود بھی مردہ ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہے میہ عزت نفس کا شکار ہو تا ہے اور نتائج منجانب الله نعالی سبحصنے کے سجائے اپنی کاوش و محنت کا شمرہ منصور کرتا ہے۔ اس سے اس کے اندر تفاخر علمی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا انعام مخلوق سے مانکتا ہے۔ اسیے ہاتھ کے تراشے ہوئے اور نفسانی خواہشات سے سجائے ہوئے اصنام سے طلب كرما م اور ان كے سامنے سجدہ ريز ہويا ہے۔ انہيں وہ خدا اور كارساز سمجھنا ہے۔ وہ سدا این تعداد اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور جب انساب کی گثرت کے باوجود اسے ناکای ہوتی ہے تو وہ اسینے ہی غیظ کی آگ میں جل جاتا ہے۔ بیہ حقائق

اس امر کا بین شوت ہیں کہ کافر بے عقل ہوتے ہیں۔ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی منفی رخ پر برصت رہتے ہیں۔ اور جلوت و خلوت میں انکار پر قائم رہتے ہیں۔ اور اس خوش فنمی کا شکار ہیں کہ ان کی محنت و مشقت بہتر متائج کی حامل ہو گی۔ خصرت ابی عمران جوتی رحمته الله علیه بیان فرماتے ہیں که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کا كزر ايك راجب ير ہوا۔ آپ وہال تھرے لوگول نے راجب سے ايكار كر كما۔ دويد اميرالمويين (رضى الله تعالى عنه) تشريف فرما بين-" وه نكل كر بابر آيا- اس مين مروری اور لاغری اور مجاہدات اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے۔ اسے و مکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه رو وسیئے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ "خضور (رضی الله تعالی عنه)! بيه تو نفراني ہے۔" حضرت عمر فاروق رضي الله تعالی عنه نے فرمایا میں جانتا ہوں میہ نفرانی ہے مگر مجھے اس کے حال پر ترس آگیا۔ اللہ تعالی کا قول باد آ کیا ہے۔ عاملتہ ناصبتہ 🔾 تصلی نارا جاستہ 🔾 (غاشیہ آیت سے س) بعض چرے مشقت برداشت کے ہوئے تھے ہوئے نمایت گرم آگ میں جھونک ویئے جائیں کے اس کی محنت و مشقت کو و مکھ کر مجھے رونا آگیا اس کئے کہ ماوجود مخل مشقت کے یہ جہنم میں جائے گا

#### كافر كاانجام

ونیا کی بھول بھلیوں اور کفرو الحاد کی تاریکیوں میں تو کافر کو مرنا یاو شین رہنا لیکن جب نقدر اے بستر مرگ پر لا کر لٹا ویتی ہے اور موت کا بخیراس کی شہرگ پر لا کر لٹا ویتی ہے اور موت کا بخیراس کی شہرگ ہے۔ وہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی متام زندگی سمٹ کر اس کی نگاہوں میں بھیل جاتی ہے۔ وہ فورا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بدبووا راعمال اے کس منزل کی طرف نے جائیں گے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے ' ایپنے گناہوں کی معافی مانگا ہے ' آئی ہوتا ہے ' اللہ تعالیٰ کی خوانیت و وحدانیت کا متد ول ہے اعتراف کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کی کئی توبیس کسی اعتراف کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کی کئی توبیس کسی اعتراف میں عامری ماری ایس اور کئی وعدہ کو درخوراعتیا تمیں کسی اعتراف سرتا ہوتا کی دورخوراعتیا تمیں

مجمعا جاتا۔ حضرت براء بن عاذب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر دنیا چھوڑ تا ہے تو اسمان سے دو كالے چرے والے فرشتے اترتے ہیں ان كے پاس ايك ٹائ ہو تا ہے اور حد نظرير جا كربين جاتے ہيں۔ موت كا فرشتہ سرمانے أكر كتا ہے۔ "اے خبيث روح الله تعالى كى ناراضكى اور غضب كى طرف آ-" روح خوف سے تمام اعضاء میں سجیل جاتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو اس طرح کھنچتا ہے جیسے بھیگی ہوئی اون سے میخ کھنچی جاتی ہے۔ اس کی تمام رکیں اور اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو ٹاٹ میں لیب لیتے ہیں اس سے سرے ہوئے مردار کی ہو آتی ہے۔ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں۔ جب دنیا کے آسان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو نہیں کھولا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے اس کی کتاب کو سجین میں لکھ دو۔ پھر روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جا تا ہے۔ قبر میں یوچھا جاتا ہے۔ تیرا رب کون ہے ؟ تیرا دین کیا ہے ؟ اور اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ جس کو اللہ تعالی نے تم میں مبعوث کیا ؟ وہ جواب تہیں وے یا آ۔ ایک منادی آواز دیتا ہے اس کے لئے آگ کا بستر کر دو اگ کے گیرے بهنا دو ووزخ کا ایک دروازه کھول دو دوزخ کی کچھ کری اور لیٹ اس کی طرف آتی ہے۔ قبر اتنی تک ہو جاتی ہے کہ ادھر ادھر پہلیاں نکل جاتی ہیں ایک شخص برصورت برلباس بربودار آکر کتا ہے۔ وہ تھے اس تکلیف رسال حالت کی بشارت ہو۔" وہ کہتا ہے وہ تم کون ہو ؟" جواب دیتا ہے۔ "میں تیرا عمل بد ہوں"۔ وہ کہتا ہے۔ ور وروگار قیامت بریانه کرنا۔ " قرآن حکیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ ( مے ۲۰ ) کاش کہ تو ویکھنا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے منه پر اور کروں پر مار مارتے ہیں۔ تم جلنے کا عذاب چھو۔ (سورۃ انفال آیت ۵۰) مرنے کے بعد جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر تنگی قبر کے ہم آہنگ اونف کے برابر سانے چھوڑے اجاتے ہیں جو اس کا گوشت اس طرح کھاتے ہیں اور نوچتے ہیں کہ جسم کی صرف ہریاں باقی رارجاتی ہیں۔

يوم حشر جب كافر قبرت المف كاتووه استينه ماته الك بدنين مخض وليه كا جس كى أنكسين نيلى أور رنگ اس كافريت بھى زيادة سياه ہو گا اس كالباس بھى سياه ہو كا اس كى دا رفين زمين سنة كلى بول كله (رديد برست رانت بول كارج كل طرح گرجتا ہو گا۔ اس سے مردار سے بھی بدتر سراند آتی ہو گا۔ کافر اسے دیکھ کر کے گات اور کون ہے۔ "اور اس سے مند چھرنا جائے گا۔ وہ کے گا۔ وال ان ارک تو عارث ہو۔ کیا تو کوئی شیطان ہے ؟ "وہ کے گا دویوں بچھ پر سوار ہونا طابتا ہوں"۔ کافر کے کا دومیں مجھے اللہ کی قسم ریتا ہوں مجھے چھوڑ دے۔ ساری مخلوق کے سامنے رسوا نہ كر-" وه كے كا۔ وفقد كى فتم اس كے بغير كوكى جارہ ہى نميں۔ مدنوں تك (دنيا مين) توجه يرسوار ربا- أج مجه بخه يرسوار موناب-" بير كمه كرده كافرير سوار موجائ گا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم فرماتے ہیں کہ آبت و ھم پیشملون اوزار هم على ظهور هم الأساء ما يزرون ﴿ (سورة انعام آيت اس) كافراين ييفون ير اسيخ كنابول كا بوجه لادين كي آكاه ربووه كيا برا بوجه الفائين كي كاليه مطلب ہے وہ اپنے عملوں کی تھیتی کو اپنے سامنے دیکھ کر ارزال و ترسال ہوں گے۔ لیکن آج ان كاكونى برسان حال ند ہو گا۔ اور ان كے كفرى ياداش مين جو سزا اسين علے گ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاو فرما تا ہے۔ (۲۰۸) پس کافروں کے لئے تو ااگ کے کیڑے بیونت کر کانے جائیں گے۔ اور ان کے سروں کے اور سے سخت گرم یانی کا ترروا بھایا جائے گا۔ جس سے ان کے بیت کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی اور ان کی سزا کے لئے اور سے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں سے وہاں کے غم سے نکل بھاگئے کا اراوہ کریں گے دين لونا ويئے جائيں گے۔ جلنے كاعذاب چھتے رہو۔ (سور فاج آيت تالا فا) خصرت عبد القادر جيلاني رحمته الله عليه فرمات بين أظالم، سر كشون أور متكبرون جینے فرعون اہمان وغیرہ پر اس طرح عذاب ہو گاکہ ان کو آگ کے صندو قول بین وال كر مقفل كرديا جائے گا۔ پھر ان صندہ ون كو جہنم انكے سے شخصے ازریل حصہ این از كھ

دیا جائے گا۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسے ہر دوزخی کو ایک ہے کہ ایسے ہر دوزخی کو ایک لیے گئی کا اور دن میں ہزار دفعہ ان کی کھالیں تبدیل کی جائیں گئا۔

## كافركے دوست و احباب

شیاطین کا کام ہی سے کہ کافر کا رخ علمتوں کی طرف رکھیں اور اپنا بندہ بے دام بنائے رکھیں۔

(۲۱۱) منافقوں کو اس امرکی خبر پہنچا دیں کہ ان کے لئے دردناک عذاب بینی ہے۔ جن کی بیہ حالت ہے کہ مومنین کے مقابل کفار کو دوست بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں۔ پس عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ (سورة النساء آیت ۱۳۹۔ ۱۳۸)

منافقول کی خلوت کفار کے ساتھ اور جلوت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کئے ان کے دلین و دنیا دونول برباد ہوئے ہیں۔ اور عذاب شدید بھی انہیں کے لئے اس کے باوجود کہ کافر شب و روز دین اسلام۔ الله تنارک و تعالی اور رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم ی مخالفت بر تلے ہوئے ہیں خدائے رحیم و ودود کی ر حت نہیں چاہتی کہ اس کے بندے جہنم کا ایندھن بنیں اس لئے ارشاد فرما تا ہے۔ (۲۱۲) ان كفارسے فرما ديں كه أكريد باز آجائيں كے تو ان كے سارے كناه جو سیکے ہو بچکے ہیں معاف کر ویئے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عاوت رکھیں گے تو کفار

سابھین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ (سورۃ انفال آیت ۳۸)

انہیں کفرسے باز رہنے کے لئے ان اجری ہوئی بستیوں اور تباہ شدہ اقوام کا انجام یاو دلایا گیا ہے جس پر ان کے کفر کی وجہ سے غضب اللی نازل ہوا تھا۔ اور انہیں صفحہ ہستی ہے آنا" فانا" ناپید کر دیا گیا تھا۔ ارشاد ہو تا ہے

(۲۱۳) ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجازیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب بد ایمان لائیں گے۔ (سورہ انبیاء آیت ۱)

توم عاد و توم لوط و قوم شعیب اور توم نوح کی تابی و بربادی کے واقعات آج بھی تاریخ و سیر کی کتب کے صفحات پر مرتسم ہیں جو عبرتوں کے نشان ہیں۔ میرے سینخ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل متکرین حق کو مہلت ضرور دیتا ہے کیکن اگر وہ حد اصلاح سے گزر جائیں تو انہیں ان کے ظلم کی بدولت ہلاک کر دیتا ہے۔

## کفار کی عادات و خصائل

قرآن باک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی عادات و خصائل اور احوال و انجام کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے اس سے ان کی پوری شخصیت ابھر کر نگاہوں کے سامنی آجاتی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے۔

(۲۱۳) کافر محض غرور کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں۔ (سورہ ملک آیت ۲۰)

(۲۱۵) تمام جانداروں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزویک وہ بیں جو کفر کریں چروہ

ايمان نه لائين- (سوره انفال آيت ۵۵)

(۲۱۷) کین کرلیں فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ (سورہ طور آیت ۲۲)

(٢١٧) الله تعالى كفاركى قوم كوبدايت ينيس ديتا- (سورة توبه آيت ٢٣)

(۲۱۸) كيا ديك نبيس كافرول كو تبعي فلاح نهيل ملتي- (سورهُ القصص آيت ۸۲)

١ (٢١٩) اور ياد رب كه الله تعالى كفار كو رسوا كرنے والا ب- (سورة توبه آيت ٢)

(۲۲۰) بے شک کافر تمهارے کھلے وشمن ہیں۔ (سورہ النساء آبیت ۱۰۱)

(۲۲۱) پس کفار کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ (سورہ آل عمران آبیت ۵۲)

(۲۲۲) اور کافرول کے لئے عذاب شدید ہے۔ (سورہ البقرہ آیت ۹۰)

(۲۲۳) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بکارے جس کی کوئی دلیل اس کے باس نہیں۔ بس اس کا صاب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر فلاح سے محروم ہیں۔ (سورہ مومنون آیت کاا)

(۲۲۳) اللہ تعالیٰ نے کفار پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہیشہ رہیں گے۔ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ (سورہ خزاب آیت ۹۵۔ ۱۹۳)

کفار کی حالت و کیفیت بیان فرمانے کے بعد عام لوگوں کو ان کے فریبوں ' چالوں ' چالوں اور مکروں سے بیخے کے لئے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ ارشاد اللی ہے۔ جالوں ' چالوں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال وے۔ بیہ تو بہت ہی تھوڑا فاکدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے۔ اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (سورہ کا عمران آیت کا 194۔ 191)

حضرت منذر رحمته الله عليه فرمات بيل كه مجهد دبقان حضرت عبدالله بن مسعود

رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے۔ لوگوں نے ان کی گردنوں کے موٹائے اور ان کی صحت سے برا تعجب کیا۔ راوی کتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ "تم کافروں کو دیھو گے کہ ان کی جسمانی تندرستی لوگوں سے انجھی ہے اور ان کے قلب لوگوں سے زیادہ مریض ہیں۔" حضرت عبدالقادر جیلائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں "تم کافروں کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے ہو۔ ان کے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں "تم کافروں کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے ہو۔ ان کے باس المحتے بیٹے ہو اس لئے کہ تمارے دلوں میں نہ ایمان ہے اور نہ جق تعالی کے باس المحتے بیٹے ہو اس لئے کہ تمارے دلوں میں نہ ایمان ہے اور نہ جق تعالی کے بارے میں غیرت ہے۔ توبہ استعفار اور اللہ سے شرم کرو۔" اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

(۲۲۱) کافرول اور منافقول کا کها نه مان اور جو ایزاء ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کر اللہ تعالی پر توکل کر اللہ تعالی کام بنانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت خیال بھی نہ کر اللہ تعالی پر توکل کر اللہ تعالی کام بنانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت ۸۸)

اس آیت مبارک میں کفار کے ہم آبگ منافقین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔
منافق ہی فائق بھی ہوتے ہیں۔ یہ مار آسین ہیں ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان پر
ہدایت کے دروا زے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے کفار کے ساتھ ان کی باتوں پر
بھی کان دھرنے اور انہیں تسلیم کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت ان
کی ریشہ دوانیاں اس قدر بردھ جائیں کہ جان اور عزت محفوظ نہ رہے تو اس صورت
میں اتن اجازت ہے کہ ان کے شراور شرارت سے بچنے کے لئے وقتی طور پر ان سے
مصالحت کرلی جائے ارشاد خداوندی ہے۔

(۲۲۷) مومنوں کو چاہیے کہ مومنین کو چھوٹر کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کئی حمایت میں نہیں ہے۔ گرید کہ ان کے شریعے کمی طرح نے جانا ہو اور اللہ تعالیٰ تہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور آللہ تعالیٰ بہی کی طرف لوٹ جانا ہو اور اللہ تعالیٰ تہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور آللہ تعالیٰ بہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۲۸)

کین عام حالات میں جب کہ اینا کوئی خدشہ موجود نہ ہو اور ایسی صورت بین

آجائے جہاں لوگ کفر بک رہے ہوں تو اس وفت کیا حق ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(۲۲۸) الله تعالی تمهارے پاس اپنی کتاب بین یہ تھم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ' ذاق اڑاتے ہوئے سنو بواس مجمع میں اس کے ساتھ نہ بیٹھو ' جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگیں۔ (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جسے ہو۔ یقیناً الله تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں کو جنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (سورہ النساء آیت ۱۳۰)

الله تعالی اور محبوب خدا صلی الله علیه و الدوسلم سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں

الله جارک و تعالی کی آیات۔ الله عزوجل کی ذات پاک اور مجبوب حق صلی الله علیه و آله وسلم سے کفر کرنے کی کئی صور تیں ہیں۔ ان پر نگاہ ہوئی چاہیے۔ کفر کا آغاز قول سے ہو تا ہے اور عمل پر جا کر رکتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے قول پر کئی نظر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اعمال غارث ہو جائیں۔ فقهاء وصلحاء نے مندرجہ ذیل کلمات کو کفریہ قرار دیا ہے۔

بس مخص کو اپنے ایمان میں شک ہو اور کہتا ہے مجھے اپنے موہن ہونے کا یقین نہیں یا کہتا ہے معلوم نہیں میں موہن ہوں یا کافروہ کافریہ ۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو گا یا نہیں۔ تو کافر نہیں۔ جو محض ایمان و کفر کو ایک سمجھے اور کہتا ہے سب ٹھیک ہے خدا کو سب پیند ہے 'وہ کافر ہے۔ اس طرح جو محض ایمان پر راضی نہیں یا کفریر راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔

جو گناہ و معصیت کو اسلام کہا ہے وہ کافر ہے۔ یوننی کس نے دو سرے ہے کہا
 میں مسلمان ہوں۔ اس نے جواب میں کہا تھے پر بھی لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت۔ ایبا کہنے والا کافر ہے۔

- جو کہتا ہے خدا مجھے اس کام کے لئے تھم دیتا جب بھی نہ کرتا تو وہ کافر ہے۔ اس طرح ایک نے دوسرے سے کہا۔ "میں اور تم خدا کے تھم کے موافق کام کریں۔"
   دوسرے نے جواب دیا۔ "میں خدا کا تھم شین جانتا یا کہا یہاں کسی کا تھم نہیں چاتا۔"
   وہ کا فرہے۔
- اگر کوئی محض بھار نہیں ہو تا یا بہت بوڑھا ہے فوت نہیں ہو تا اس کے لئے یہ
   کمنا کہ اسٹے اللہ میاں بھول گئے ہیں یہ کفرہے۔
- کسی زبان دراز شخص سے بیر کہنا کہ خدا تنہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔
   میں کس طرح کروں۔ بیر کفر ہے۔
- ایک شخص دو سرے سے کتا ہے۔ '' تو اپی عورت کو قابو میں نہیں رکھا'' اس
   نے کیا۔ ''عورتوں پر تو خدا کو بھی قدرت نہیں ہے۔ بھے کو کیاں سے ہو گ' یہ کفر
  - اللہ کے لئے مکان ٹابت کرنا گفرے وہ مکان سے پاک ہے۔
    - سیکناکہ اور اللہ ہے نیجے تم میہ کلمہ کفرہے۔
- کسی سے کما گناہ نہ کرو ورنہ اللہ کھے جہنم میں ڈالے گا۔ اس نے جوابا کمان
   دمیر جہنمہ سے نمید کو میں ایک دیا ہے۔ اس کے جوابا کمان
  - ومیں جہنم سے نہیں ڈرتا۔ یا کہا۔ خدا کے عذاب کی کچھ پروا نہیں بیہ کلمہ کفرہے"
- ایک دو سرے سے کہنا ہے تو خدا سے نہیں ڈر تا۔ اس نے غضہ میں کہا نہیں۔
   یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے ؟ یا کہا اس کے لیوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے۔
  - یا کما خدا کمان ہے ؟ نیرسب کفرے کلمات ہیں۔
- کی سکین نے اپنی مختاجی کو دیکھ کریہ کہا۔ اے خدا فلال بھی تیرا بناہ ہے اس کو تو نے کتنی نعمیں دے رکھی ہیں۔ اور میں بھی تیزا بندہ ہوں مجھے کس قدر درج و غم دیتا ہے آخر یہ کیا انساف ہے۔ ایسا کہنا کفر ہے۔ حدیث پاک میں ایسے ہی محض کے لئے فرمایا گیا ہے۔ کاد الفقوان بہکون کفوا (مختاجی کفرکے قریب ہے)۔

- ا نبیاء علیم العلوۃ و السلام کی توہین کرنا۔ ان کے حضور میں گتاخی کرنا۔ ان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا وغیرہ۔
- و جو مخص محبوب خدا صلی الله علیه و آله وسلم کو انبیاء میں آخری نبی نه جانے یا آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی کسی چیز کی توبین کرے یا عیب لگائے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی کسی چیز کی توبین کرے یا عیب لگائے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے موئے مبارک کو تحقیرسے یاد کرے۔ لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے اور ناخن مبارک کو بردے برے کے یہ سب کفرہے۔
- صفور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم کو کدو پیند تھا اگر کسی کو کدو اس کئے ناپیند ہے کہ بیہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کو بیند تھا تو وہ کافر ہے۔ ناپیند ہے کہ بیہ رسول الله علیه و آله وسلم کو بیند تھا تو وہ کافر ہے۔
- صحبوب كبريا صلى الله عليه وآله وسلم كهانا تناول فرمانے كے بعد تين بار الكشت مبارك جات ليا كرتے تھے۔ اس بر اگر كوئى كے كه بيد ادب كے خلاف ہے يا كسى سنت كى تخفير كرے بيد كفر ہے۔
- وہ کا فرہے۔ بیر آویل مسموع نہیں کہ عرف میں بیا نظر ہے۔ معنی میں بیغام پہنچا تا ہوں اور اس کا مطلب بیہ بتائے کہ میں بیغام پہنچا تا ہوں اور اس کا مطلب بیہ بتائے کہ میں بیغام پہنچا تا ہوں اور اس کا مطلب بیہ بنائے کہ میں ہے۔
- صحرت سیخین رضی الله تعالی عنما کی شان باک میں سب و ستم کرنا۔ تبرا کهنا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی صحبت یا امامت یا خلافت سے انکار کرنا کفر
- حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی شان پاک میں قذف
   جیسی نایاک تہمت لگانا کفر ہے۔
- وشمن و مبغوض كو د كيه كربيه كهناكه ملك الموت آگئے يا كهناكه اسے ويبائى
   وشمن جانبا ہوں جيبا ملك الموت اور اس ميں ملك الموت كو برا كهنا مقصود ہو تو كفر

- جو حضرت جرئیل یا میکائیل علیم السلام یا کسی فرشتہ کو عیب لگائے یا توہی کرے کافر ہے۔ ا
- ک کسی سے نماذ پڑھنے کو کہا' اس نے بواب دیا نماذ پڑھتا تو ہوں گر اس کا پچھ نتیجہ نہیں یا کہا۔ تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا ؟ یا کہا۔ نماز پڑھ کے کیا کروں۔ کس کے لئے پڑھیں ؟ مال باپ تو مر گئے۔ یا کہا۔ بہت پڑھ لی' اب دل جمرا گیا ہے۔ یا کہا پڑھتا نہ پڑنا دونوں برابر ہیں۔ ایسی باتیں جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جا تا ہو یا اس کی تحقیر ہوتی ہو سب کفرہے۔
- آذان کی آداز س کرید کمناکیا شور مجا رکھا ہے اور یہ قول بوجہ انکار ہو تو کفر
   ہے۔
- اگر کوئی روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کھتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جے کھانا نہ لے
   یا کھتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مریں ؟ یا ای فتم کی اور باتیں جن سے روزہ کی جنگ و تحقیر ہو کہنا کفر ہے۔
- علم دین اور علماء کی توبین محض اس وجہ سے کرنا کہ عالم علم وین رکھتا ہے۔ کفر
   ہے۔
- عالم دین کی نقل کرنا مثلاً کسی کو اونجی جگه پر بٹھا کر اس سے مسائل بطور استہزاء
   دریافت کرنا پھراسے تکیہ وغیرہ سے مارنا اور بذاق اڑانا کفرہے۔
  - شرع کی توہین کرنا اور کہنا میں شرع ورع نہیں جانتا ہیہ کفر ہے۔
  - شراب پیتے 'زنا کرتے 'جواء کھیلتے یا چوری کرتے وقت ہم اللہ کمنا کفر ہے۔
  - 🔾 بیاری میں گھبرا کر کہنا۔ تھے اختیار ہے جاہے کافر ماریا مسلمان ماریہ کفر ہے۔
  - مصائب میں بید کمنا۔ تو نے میرا مال لیا۔ اولاد لی میرا کیا وہ کیا اب کیا کرے گا
     اور کیا باتی ہے جو تو نے نہ کیا اس طرح بکنا کفر ہے۔
  - مسلمان کو کلمات کفری تعلیم و تلقین کرنا گفرہے اگرچہ کھیل اور فداق میں ایبا

' کرے۔

ن سمی کی عورت کو کفر کی تعلیم کرنا اور کهنا که تو کافر ہو جا تاکه شوہر سے بیجھا چھوٹے تو عورت کفر کرے یا نہ کرے کہنے والا کافر ہو گیا۔

کفار کے میلوں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور جلوس نہ ہی کی شان
 وشوکت بردھانا کفرہے۔

ان کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جہنمی کی نشانی میہ ہے کہ وہ حق کو جان کر اس کی تکذیب کرتا ہے۔ برائی سے بچو برائی کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس لئے جس میں میہ پائی جائے گی وہ جہنم میں جائے گا۔

# حاصل بیان

ہے حق کی تکذیب کرنے والا دین اسلام کے مخالف اصولوں سے جڑا ہوا ہو تا ہے اسے اپنا اخیاز نہ مانے میں ہی نظر آتا ہے۔

الله كفار سے جب كما جاتا ہے كہ وہ ايك خداكى پرستش كريں تو جواب ويتے ہيں كہ ہم نے اپنے بروں كو بت بوجة ديكھا ہے۔ مسلمانوں كو بھى اپنے بروں كو بت بوجة ديكھا ہے۔ مسلمانوں كو بھى اپنے بروں كا نشان تك باتى جرا جانا جاہے۔ ورنہ جھوٹا دعوى مسلمانى كرنے والے موجودہ لوگوں كا نشان تك باتى نہ رہے گا۔

الله کفر کرنے والے کا صرف دین جاتا ہے دنیا مل جاتی ہے لیکن جو مان کر نہیں مانتا اس کا دین اور دنیا دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔

ہ جو کفر سے مخلص ہو صرف ای کافر پر ہدایت کا مقام آیا ہے لیکن جو کفر میں بھی منافقانہ طرز زندگی اپناتا ہے اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہدایت کے لئے کسی ایک طرز زندگی سے مخلص ہونا لازی ہے۔

الم کافر کے ہتھیار ظن اور گمان ہوتے ہیں جن میں الجھاکر وہ مسلمانوں کو گمراہ

الملا كفار مسلمانوں كے جن لوگوں كو مجنون كتے ہيں وہ اس قابل ہيں كه انہيں اپنا مجبوب بنا ليا جائے كيونكه اس طرح كه كروہ مسلمانوں كو ان سے دور ركھنا جاہتے ميں۔

مجبوب بنا ليا جائے كيونكه اس طرح كه كروہ مسلمانوں كو ان سے دور ركھنا جاہتے ہيں۔

الم کافر ہیشہ بداطمینانی کا شکار ہوتا ہے اور حقیقت میں مردہ۔ فتائج کو اپنی محنت کا شمرہ تصور کرتا ہے۔ شاخر علمی کا شکار ہوتا ہے اور انعام مخلوق سے طلب کرتا ہے۔ لیم تصور کرتا ہے۔ ہمر کا فہر و منافق دم والبیس تائب ہوتا ہے لیکن اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ۔

ہے۔ تمام کفرایک ملت کی حیثیت رکھتا ہے اور کفار کے دوست بھی انہیں کے قبیل کے موت ہیں انہیں کے قبیل کے موتے ہیں۔

ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کفر کرنے کی مخلف صورتیں ہیں مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔

کفار کو ابنا اقبیاز جی بات کو نہ مانے میں نظر آتا ہے جارا عمل کیا ہے ؟ کفار کا صرف دین جاتا ہے اور منافق کا دین اور دنیا دونوں۔ جارے دامن میں کیا ہے ؟ کافر ظن اور گمان کے غاروں میں رہتا ہے۔ جارا مقام کونسا ہے ؟ کافر بدا طمینانی فاخر علمی کا شکار اور نتا کے کو اپنی عقل و محنت کا شمر گروانتا ہے۔ جاری کیفیت کیا ہے ؟ آئے ذرا سوچیں۔

\*\*\*\*\*\*\*

باب نمبر اا



الله تارک و تعالی نے قرآن کریم میں دو مقامات پر انسان کو براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

(۲۲۹) اے انسان! کچھے اپنے رب کریم سے کس چیزنے بہکایا جس رب نے کھے اپنے رب کریم سے کس چیزنے بہکایا جس رب نے کھے پیدا کیا پھر فلک کیا پھر درست اور برابر بنایا۔ جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کی اور تجھے ڈھالا۔ (سورۃ انفطار آیت ۸-۲)

( ۲ س س) اے انسان! تواپیخ رب سے ملنے تک بیر کوشش اور تمام کام اور محفی میں کوشش اور تمام کام اور محفتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ (سورۃ انشقاق آیت ۲)

## ظلصه آیات

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کو متنبہ و خردار کیا ہے کہ اسے کس چیز نے راہ راست سے برکا دیا ہے حالانکہ اسے اپنی تخلیق پر نظر ڈال لینی چاہئے کہ کس طرح احس طریق سے کی گئی ہے۔ اسے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ ایک دن اس نے اپنے رب کریم سے ملنا ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ کون سا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔

انسان کے تین مدعی

انسان کا نام انسان اس کے انس کی وجہ سے رکھا گیا ہے اور قلب کو قلب اس کے کما گیا ہے کہ بیر منقلب ہوتا رہتا ہے قرآن تھیم میں لفظ انسان پنیٹھ بار آیا ہے لیکن ہر جگہ گھٹیا اور اسفل معنول میں اگر انسان کے بورے ہیولا کا بنظر غائر مطالعه کیا جائے اور خدائی ارشادات کی روشنی میں اس پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں تین مدی نظر آتے ہیں قلب نفس اور شیطان۔ جب قلب کسی عمل خیر کا ارادہ کر تا ہے تو نفس امارہ مانع ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں جھڑا ہونے لگتا ہے۔ اور شیطان کی طرف یہ مقدمہ فیصلہ کے لئے لئے جاتے ہیں۔ شیطان ان کے محا کمہ میں امر بالوء کرتا ہے۔ اس اعتبار سے نفس خصم ہوا اور شیطان تھم۔ اور اگر شیطان کسی عمل شر کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو قلب مانع ہوتا ہے اور شیطان ضد کرتا ہے کہ وہ کام کیا جائے تو ایس صورت میں فیصلہ کے لئے نفس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور نفس شیطان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے قلب کا خصم شیطان اور قاضی نفس بنتا ہے۔ لندا نفس اور شیطان دونوں کی بات مانے سے گریزال رہنا جاہے۔ انسان چونکہ سفلی صفات کا حامل ہے للذا وہ ہمہ دفت نفس و شیطان کے زیے میں رہتا ہے جو اسے ہر لحظم یا بحولان رکھنے کی تک و دو میں رہتے ہیں اؤر کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ حضرت سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ نے اہل نفس کی بیہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس پر ہیشہ بے اطمینانی اور پریشانی محیط رہتی ہے۔ اگر اس کو سارا جمان بھی دے دیا جائے تو پھر بھی اس کی حرص پوری نہیں ہوتی۔ نفس کا مقام دل کے قریب ہوتا ہے اس کئے وہ متعدد امراض حرص و ہوا' صد' بغض نفرت اور شہوت وغیرہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے سے کا ارشاد ہے نفس کا ذاتی مقام حرص ہے جو کھ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے حال پر اس سے مزید کی تمنا رکھنا خرص ہے۔ اشیاء کی طلب حرص ہے۔ معطئی مطلق کی طرف لگنا حرص سے پاک رہنے کا راز

ہے۔ جہاں حرص ہو وہاں عویٰ کے جھونے چلتے رہتے ہیں اور عویٰ کی موجودگی میں صراط متنقیم سے بہکنا ضردری ہے۔ حرص ذاتی اور خلوت کا مقام رکھتی ہے۔ عویٰ کی حیثیت صفاتی اور جلوت کی ہوتی ہے۔ لندا الیا دل جو حرص و عویٰ کا شکار ہو شیطان کا مسکن ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

خشم وشهوت مرد را احول کند زاستفامت روح را مبدل کند

ترجمہ : غصہ اور شہوت انسان کو بھیگا بنا دیتے ہیں اور روح کو راست روی سے پھیر دیتے ہیں۔ جب دل مریض ہو اور روح بے راہ ہو تو نفس ہر لحظہ اپنی چاہتوں کے حصول میں کوشاں رہتا ہے اور اس طرح انسان اسفل سا فلین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ردم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نفس پر وم از در ونم در کمین از جمه مردم تبردر مکروکین

ترجمہ : میرے اندر سے نفس ہر وقت گھات میں ہے۔ کر اور کینہ میں سب انسانوں سے برتر ہے۔ نفس کی بیہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری علم پڑھنے اور ظاہری ریاضت کرنے سے بہت خوش اور موٹا ہوتا ہے چونکہ نفس وجود باطن میں ہوتا ہے اس لئے اسے باطنی ریاضت جلا کر فاک کر دیتی ہے۔ اس لئے جب تک انسان اپنی فیس کے سانپ کا سر نہیں کپلتا اس وقت تک وہ شیطان کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ للذا نفس کا گلا دبا دینا چاہئے' اسے بھوکا ہلاک کر دینا چاہئے' اسے کم خوابی سے نڈھال و مردہ بنا دینا چاہئے۔ بررگان دین نے نفس کو کپل دینے سے بیہ مراد لی سے کہ وہ شرک ' کفر' تکبر اور دیگر بری خصلتیں ترک کر دیں۔ اس ضمن میں حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عل بنایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جهد میکن تا توانی اے کیا در طریق انبیاء و اولیاء

ترجمه : اب عقلند! جن قدر ہو سکے سعی و جهد کر انبیاء اور اولیاء کے

طریقہ پر۔ حضرت قادہ رحبتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اے اندان ہو کوشش کرنے والا ہے۔ لیکن اپنی کوشش میں کردر ہے۔ جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر سخی نکیوں کی کرے تو وہ کر لے۔ دراصل نکی کی قدرت اور برائیوں نے بچنی کی طاقت بجرا آراد خداوندی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو انسان آخرت پر نگاہ رکھتا ہے اور اپنے احوال کی اصلاح میں لگا رہتا ہے کیونکہ وہ جاتا ہے کہ ایک دن اس نے اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہونا ہے جمال وہ اپنی سعی کو دکھے لے گا تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی منسل پر پہنچ جاتا ہے۔ مولانا روم رحتہ اللہ علیہ نے ایسے ہی انسان کے بارے میں فرمایا ہے۔

از یئے ہرگربیہ آخر خندہ الیست فرد آخر بین مبارک بندہ الیست

ترجمہ : ہر رونے کے بعد آخر ہنسی ہے اور انجام پر نظر رکھنے والا مبارک بندہ ہے۔

پرانی ڈگر 'نفس و شیطان کی ڈگر پر رواں دواں رہتا ہے وہ بلحاظ شکل و صورت تو انسان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

(۲۳۱) اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان جنم کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے ول ایسے ہیں جن سے نہیں سبجھتے 'اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں مرکھتے 'اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں منتے۔ یہ لوگ چوپاؤل کی طرح ہیں۔ دیکھتے 'اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤل کی طرح ہیں۔ بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں۔ یہ لوگ غافل ہیں۔ (سورة اعراف آیت ۱۷۹)

ان خصائل کا حامل انسان حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ اور دوزخ کا ایندھن ہے اگرچہ بظاہروہ آسودہ حال ہی نظر آتا ہے۔ بید کثیف آگھ کی مملک غلطی اور نفس کا دھوکا ہو تا ہے کہ انسان کسی قوم یا فرد کی خوش عیشی' رفاہیت اور دنیوی جاہ و جلال دیکھ کریہ سمجھ بیٹے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سایہ میں ہے اور بید کہ اس کی بیہ خوش عیشی اس امر بر دلالت کرتی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اس کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اور مبنی برحقیقت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

جمله حیوان را بین از بهریش جمله انسان را بیش از بهریش

ترجمہ : تمام حیوان جو اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لئے بیدا کئے ہیں اس کے لئے مارے جا سکتے ہیں۔ کے لئے مارے جا سکتے ہیں۔ تین روپ دو چنگاریاں

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی روشی
میں جب ہم انسان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی شخصیت کے تین روپ بردے نمایاں
ہیں۔ اول تمام انسان اہلیت کے حساب سے برابر ہیں۔ یعنی راہ حق پر گامزن ہونے
کے لئے سب کو یکسال مواقع عاصل ہیں۔ اور سب کو پاک پیدا کیا گیا ہے لیکن جب
ان میں سے کوئی مجرم اور دو مرا نیک بنتا ہے تو بھروہ برابر نہیں ہیں۔ دوئم انسان کو

بغیر ضرورت کے پیدا کیا ہے کھانا کینا 'سونا' جاگنا' ملنا جلنا' ٹیکوں کی صحبت اختیار کرنا اور بروں سے اجتناب کرنا تھم اللی ہے یہ ضرورت نہیں ہے اور سوئم ہر انسان اپنے کروار و اعمال کا خود ہی جواب دہ ہے۔ اس لئے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغیری ان کے بیٹے کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آسکی۔ جس کے اعمال صالح نہ ہو وہ صالح کا اہل نہیں ہو تا۔

انبان کی سرشت میں نیکی اور بدی کی دونوں چنگاریان موجود ہیں یہ اس کا طرز عمل ہے کہ وہ کس چنگاری کو ہوا دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کی چنگاری کو شعلہ زن کرتا ہے تو وہ انبانیت سے آدمیت اور آدمیت سے بشریت کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یمی انبانی معراج ہے۔ اور اگر وہ بدی کی آگ بھڑکا تا ہے تو وہ انبانیت سے حیوانیت بلکہ اس سے بھی ایشر صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بدی کی صفات سے پاک ہونے کے لئے بری صحبت سے جو کہ زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے بچنا ناگزیر ہے کیونکہ اس کا شمو و محبت سے جو کہ زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے بچنا ناگزیر ہے کیونکہ اس کا شمو و مخبوری شخیجہ بیشہ ذات و خسران اور جاہی ہے۔ اس لئے جس طرح انبان کے لئے نیکی ضروری شے ہے اس سے زیادہ محبت نیکان لازی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ الله عفروری شے ہے اس سے زیادہ محبت نیکان لازی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ الله علیہ فراتے ہیں۔

محبت صالح ترا صالح كند - محبت طالع ترا طالع كند

ترجمه : نیک کی معبت تھے نیک بنائے گی اور بد بخت کی معبت تھے بد بخت بنائے گی۔

اسفل وتكفيا عادات

انسان کے اندر بہت ہی اسفل اور گھٹیا صفات ہیں جن میں ہے چند ایک کا ذکر بے جا نہ ہو گا۔

اولا" : انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کام بہت جلد ہو

لیکن دوسروں کے کام میں سنتی اور ڈھیل کا مظاہرہ کرتا ہے حالانکہ جن بیہ ہے کہ ووسروں کے کام کرنے میں جلدی کرے اور اپنے کام کے لئے جلد بازی کا اظہار نہ کرے۔

تانيا" : مال و دولت جمع كرنے كا دلداده و رسيا ہے۔ خود كو انسان برا مدبر و بينا متصور کرتا ہے لیکن پرندول پر غور نہیں کرتا جو اپنے پاس کھے جمع نہیں رکھتے اور مزوری و بے بضاعتی کے باوجود ہر روز انہیں غذا مل جاتی ہے۔ اس کئے حضرت انسان کو عقل وانائی اور قوت عطاکی گئی ہے وہ بھلا کیوں ناامید ہوتا ہے اور جمع كرنے كى فكر دامن كيرر كھتا ہے اور ہوس زر ميں جائز و ناجائز علال و حرام اور ظلم و استیصال کی برواہ کئے بغیر اندھا دھند پہتیوں' اندھیروں اور عقوبت خانوں کی طرف بردهتا ربها ب وه اسين رب ودود اور محس اعظم صلى الله عليه وسلم سے روگردال ربها ہے۔ کی اس کی کم عقلی اور جمالت کا بین شوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ انسانی جمالت نے اسے غافل بنا رکھا ہے اور جب انسان بسر مرگ ير دراز موما ہے تو اسے اسى سارے كرتوت ياد آتے ہيں بھروہ وست حسرت ملتا ہے مگر اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا اور جب وم حلق میں آجا تا ہے تو کہتا ہے اب میں صدقہ کرتا ہوں لیکن جب اس کے پاس مہلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے رکا رہتا ہے اور اکتاب محسوس کرتا ہے۔ جب وہ دنیا کے جال میں جكرًا ہوتا ہے تواسے مرناسب بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اسے یوم حشریر ایمان ہو تا تو وہ اپنے رخ کو ہمیشہ غیرے رخ سے دور رکھنے کی سعی کرتا۔

ایما انسان جسے صرف اینے ذات ہی نظر آتی ہو ذہ ہمیشہ حزن و ملال کا شکار رہتا ہے۔ مایوسیال اس بر محیط رہتی ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تا تو تاریک و ملول و تیره دان که با دیو لعین بمشیره

ترجمه . جب تو تاریک ملول اور رنجیدہ ہے تو سمجھ لے کہ ملعون شیطان کا دودھ

شریک بھائی ہے۔ ان تکلیف وہ کیفیات سے چھکارا یائے کے لئے اشان کو آئی پیدائش پر ایک نظر ڈالی لینی چاہے۔ اس طرح وہ بہت می قباحتون ولتوں اور عذا آبوں سے نی سکتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہبہ بندر کی صورت بنا وے اگر چاہے سور کی۔ حضرت ابو صالح رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں اگر چاہے کدھے کی۔ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں فرمائے ہیں نیر تن ہو ہا کہ ہمیں بمترن فرمائے ہیں نیہ سب بچ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چزیہ قادر ہے لین وہ مالک ہمیں بمترن عمدہ اور خوش شکل اور دل لبھائے والی پاکیزہ شکلین اور صورتیں عطا فرما تا ہے۔ جم کے ایک چھوٹے سے جھے چرے کو لے لیں اللہ تارک و تعالیٰ نے ان گنت مخلوق کے ایک چھوٹے سے جھے چرے کو لے لیں اللہ تارک و تعالیٰ نے ان گنت مخلوق کے گئے اور اس کے سامنے فنا ہو جانے کے لئے کانی نہیں ہے کی اس کی عظمت کے گیت گانے اور اس کے سامنے فنا ہو جانے کے لئے کانی نہیں ہے ؟

## انسان كوير كھنے كا طريقنہ

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگریہ جانا ہو کہ فلال
انسان کیما ہے تو یہ دیکھو کہ اس میں تضاد اور اختلاف ہے یا خمیں۔ علم کیب والوں
میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ ایک ضرورت کے بعد دو سری ضرورت سے
چیک جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں کو تکہ دہ
اندھروں کے راہی ہوتے ہیں اور ان کا انجام عبر قائل ہو تا ہے اور نہ ہی گی اور کے
ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل انسان ہوتے ہیں ان
کا یہ خاصا ہو تا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں رکھے جو ان کی بات مائے نہیں
دہ صرف اپنی بات منوانا چاہے ہیں اور یکی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیشہ انہیں کی
بات کو شرف قبولیت بخشا جائے اور جس سے توقع ہوتی ہے کہ بیشہ انہیں کی
بات کو شرف قبولیت بخشا جائے اور جس سے توقع ہوتی ہے کہ بیشہ انہیں کی
بات کو شرف قبولیت بخشا جائے اور جس سے توقع ہوتی ہے کہ اس کی بات مائے انہاں کی ذات اور بہود سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لین اس کی ذات اور بہود سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لین اس کی ذات اور بہود سے بختا جائے۔ اگرا

برے انسان سے دور رہا جائے گا تو اس کی اصلاح نہ ہو سکے گا۔ اس امر کی بوچہ ہوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لئے بھیجا ہے توڑنے کے لئے نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے اسفل اور گھٹیا اعمال و صفات سے محفوظ و مامون رہے تو حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کے اس بیان پر بھیشہ نگاہ رکھنی چاہئے۔

ب عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیه مستش ورق

ترجمہ : اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کی عنایات کے بغیر آگر فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔

## حاصل بیان

ہوتا ہے اور اس پر بے اطمینائی اور پریشانی محیط ہوتی ہے۔

ہوتا ہے اور اس پر بے اطمینائی اور پریشانی محیط ہوتی ہے۔

اللہ ہوتا ہے جبکہ باطنی ریاضت سے موٹا و فربہ ہوتا ہے جبکہ باطنی ریاضت اسے جلا کر خاکستر کردیتی ہے۔

کے جو انسان اپنی سفلی صفات سے کنارہ کشی پر آمادہ نہیں ہو تا وہ چوباؤں سے بھی برتر ہے۔ بدتر ہے۔

انسان کے اندر نیکی اور بدی کی دونوں چنگاریاں موجود ہیں اب یہ اس پر ہے کہ وہ کس چنگاری کو ہوا دیتا ہے۔

کے سید دیکھنا ہو کہ فلاں شخص کیسا ہے تو ریہ دیکھو کہ اس میں تضاد و اختلاف ہے یا نہیں۔

اگر ہم بے اطمینانی کریشانی اور ظاہرداری کے جالوں میں کھنے ہوئے ہیں تو فوری اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ جو انسان سفلی و گھٹیا سفات کے ساتھ جڑ کررہ جاتا ہے وہ حیوان سے بھی کم تر ہے ایسا انسان تضاد و اختلاف سے بھی یاک نہیں ہوتا۔ اور

# فهرست مراجع كتاب بزا

| حاكم               | 14          | قرآن عليم       | 1          |
|--------------------|-------------|-----------------|------------|
| ابن ابي حاتم       | IA          | تفسيرابن كثير   | <b>r</b>   |
| دار تظنی           | 19          | تفيرفاضلي       | ۳          |
| ابن عساكر          | <b>*</b>    | فضص القرآن      | ۲,         |
| ابن جري            | 11          | صحیح بخاری شریف | ۵          |
| برار               | 77          | صحیح مسلم شریف  | Y          |
| ابن منذر           | 44          | الوواؤو         | . <b>.</b> |
| ابن مردوب          | <b>T</b> (* | ابن ماجه        | ٨          |
| شعب الايمان        | ۲۵          | ترندی شریف      | 4          |
| ابو تعيم في الحليه | <b>1</b> 4  | شاکل ترزی       | 1+         |
| معارج النبوت       | 12          | بهيقي.          | 11         |
| شوابد النبوت       | ۲۸          | نائی            | 11         |
| سنت خيرالانام      | <b>19</b>   | طبرانی          | 11         |
| مستداحد            | <b>†</b> ** | داری *          | 117        |
| كذافي الكنز        | 1"1         | الهشيمي         | ۱۵         |
| سیرت رسول عر       | ۳۲          | ابن حبان        | Ŋ          |

.

•

 $\bullet \bullet$ 



https://archive.org/details/@madni\_library